



المنالة المنال



احادیث کی عصری تطبیق ، دعوتِ فکر ، لائح عمل و تد ابیر





مفتى الوكسب اثناه نيصور

الفلاح كراچى 0321-5728310

# دجّال

## حضرت مهدی، حضرت میسی علیهاالسلام اور د جال اکبر کے متعلق متند تحقیق ،عصری تطبیق ، د فاعی واقد ای تدابیر

## جمله حقوق طباعت محفوظ ہیں

| دجال کون ہے؟             | كتاب     |
|--------------------------|----------|
| مفتی ابولبا ببرشاه منصور | مصنفمصنف |
| گیاره سو                 | تعداد    |
| 2009-ھ1430               | طبع اوّل |
| الفلاح كرا چى            | ناڅرناڅر |

### تقتيم كننده: ا دارة الانور، كراجي

| مكتبه سيداحد شهيد ،ار دوبازار ، لا مور | مكتبه عمروبن العاص ،اردوبازار، لا بهور   |
|----------------------------------------|------------------------------------------|
| متاز، کتب خانه، پیثاور                 | مكتبه فريدية -E اسلام آباد               |
| بيت الكتب مُكشن ا قبال، كرا چي         | مكتبة العارفي، جامعه امدادييه، فيصل آباد |

اسٹاكسٹ : مكتبة العصر، كراچى 0322-2111134

## فهرست

| صفحه |                 | عنوان                 |
|------|-----------------|-----------------------|
|      |                 |                       |
| 10   | : تلى           | مقدمہ:اکابرےسائے      |
|      | پہلاباب مهدویات |                       |
| 17   | يك خط           | حضرت مبدی کے نام آ    |
| 18   |                 | ابتدائی تین باتیں     |
|      |                 |                       |
| 33   |                 | كامياني كاراز         |
| 38   |                 | تين خوش نصيب طبقه     |
| 44   |                 | اب بھی وقت ہے         |
| 53   |                 | جبلاد چلےگا بنجارا    |
| 59   |                 | دودهاری تلوار         |
| 65   | !               | کوئی ابہام ساابہام ہے |

| 70          |                                                    |
|-------------|----------------------------------------------------|
| 74          | مهلت كالغتام                                       |
| 83          |                                                    |
|             | دوسراباب بمسيحيا                                   |
| 93          | حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمد ہیے۔ |
| 96          | مسيحا كاانتظار                                     |
| 98          | سلمه عقیده                                         |
| 99          | 🕸 معجزات کی حکمت                                   |
| 100         | 🕸راه و فا کے را بی                                 |
| 101         | 🕸 آخری معرے کامیدان                                |
| 105         | چى كەرى<br>ئىلاي                                   |
| 108         | مسيحيات ہے متعلق دس سوالات                         |
| 108         | (1) آپئي کيون؟(1)                                  |
| 109         | 🕸(2) آپ کی پیچان کیے ہوگی؟                         |
| 110         | 🕸(3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے:                       |
| 112         | 🕸(4) آپ کا کیامشن ہوگا؟                            |
| 113         | (5) مخصوص وقت                                      |
| 114         | (6)مت قيام(6)                                      |
| 115         | (7) آپ کہاں نازل ہوں گے؟                           |
| کے حالات115 | 🕸(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد                     |

| 116                                        | (9)انتقال اوروفات(9)                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 117                                        | ﴿ (10) آپ کے بعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔            |
| 119                                        | ايك اجم سوال كاجواب                       |
| ایک اہم سوال کا جواب<br>تیسر اہاب: وجالیات |                                           |
| 123                                        | حجوثے خدا کی تین نشانیاں                  |
| 124                                        | د جال كانام اوراس كامعنى                  |
| پہلاسوال: دجال کون ہے؟                     |                                           |
| 129                                        | 🗱(1)سامری جادوگر                          |
| 129                                        | (2)جرم آبيفه                              |
| 134                                        | دجال كاتخفى خاكه                          |
| 134                                        |                                           |
| 142                                        | تين صمنی سوالات                           |
| 142                                        | (1) د چالی ندېب                           |
| 146                                        | (2) دجال کے ساتھی                         |
| 148                                        | د جال کے ظہور ہے بل فریب کی دومکنه صورتیں |
| 149                                        | پېلى صورت 🕸                               |
| 150                                        | ورس ی صورت دوسر ی صورت                    |
| 150                                        | فتنةُ وجال ہے بچنے کے دوذ رائع            |
| 152                                        | بيداري كاوقت                              |
| 152                                        | (3)دجال کی طاقت                           |
| 155                                        | ولت اورخزائےولت                           |

| 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | پانی اورغزاپانی اورغزا    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕸 قدرتی وسائل             |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الورعلاجووااورعلاج        |
| 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🐯 د جال کی سواری          |
| 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕸 جنت اور دوزخ            |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🕬 شیطانوں کی اعانت        |
| 165                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 🐞انسانی آبادی پهاختیار    |
| 08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | دوسراسوال: د جال کہاں ہے؟ |
| 173                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | د جال کے تین سوال         |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (1) بيان كاباغ            |
| 174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (2) بحيرة طبرية كاياني    |
| 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | (3) زُنْرِ كا چشم (3)     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | وجال کے جاسوس             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1- ڈیٹاانفار میشن         |
| Contract Con | 2- گران کیمرے             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3-چینل اور کمپیوژ         |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4-سفرى فكث4               |
| 181                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | to Ma                     |
| 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وجال كامقام               |
| تيسراسوال: د جال كب برآ مد موكا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                           |
| 210                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | کرنا کیا چاہے؟            |

| 212     | روحانی تدابیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | پلی ہدایت 👺 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 213     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 214     | - تيسرى ہدايت 🕸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 215     | 🕸 چوتقی ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 217     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 217     | 🕸 چھٹی ہدایت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 218     | and the second s |
| 221     | 🕸 آ څھویں ہدایت 🔯                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | تزوراتی ندابیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 222     | 🏰 ميلي مديير:ا تباع صحاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 225     | 🕸 دوسری تدبیر: جهاد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         | 🥸 تيسري تذبير: فتنة مال واولا دے حفاظه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 230     | 🕸 چوتھی مذہبر فتنہ جنس سے حفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 233     | 🕸 پانچوین تدبیر: فتهٔ غذا سے تفاظت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 239     | آخری بات<br>کتابیات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 248-241 | تصاويراورنقثه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

## انتساب

ان اہلِ ایمان کے نام جود جالی فتنہ کے ہمنو اؤں کے غیر معمولی اقتدار ن

قدرتی قوانین ووسائل پران کے ہمہ گیرعالمی قبضے کے باوجود ان کےسامنے سرجھکانے پرتیار نہیں

101

ایمانی زندگی کے ساتھ جینا اوراسی پر مرنا جا ہتے ہیں اللهم اجعلنا منهم! برحمتك يا أرحم الراحمين.

مقدمه

## اكابركسائے تلے

### خولي ياخاي:

یوں تو یہ کتاب' و جال' کے متعلق ہے گر' و جالیات' کاعنوان اس کے بالکل آخر میں ہے۔ کتاب کی ابتدا میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا اور اس کے بعد سیدنا حضرت میں علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔''مہدویات' اور' 'مسیمیات' ہے گزرنے کے بعد ہی'' و جالیات' کاذکر آپ کودیکھنے کو ملے گا۔

بیاس وجہ سے کد دجال کے تذکرے سے پہلے اس کے خاتے کے لیے مبعوث کی۔
جانے والی روحانی شخصیات کا تذکرہ ہوجانا چاہیے۔شرکی طاقتوں کا تذکرہ ہواوراس کے
خاتمے کے لیے خیر کی قوتوں کا ذکر خیر ند ہوتو بیر مزاج شریعت کے خلاف ہے۔البندا قاری کو
اصل عنوان ( دجالیات ) تک پہنچنے کے لیے دو تمہیدی عنوانات ''مہدویات اور سیجیات''
کے مطالعے سے فراغت تک انتظار کرنا ہوگا اور 'میج البدی'' کے مطالعے کے بعد یہی وہ
''میج الصلالة'' کو پڑھ سکے گا۔ بعض کم ابول کے مرورق یا فہرست میں کچھ عنوانات پر گشش

اندازین ہوتے ہیں کیکن متن میں ان کا تذکرہ نہیں ہوتا یا ایک گرم بازاری نہیں ہوتی جتنی
ان کی خبرگرم تھی۔اس کے برعکس بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ متن میں ''اضافیات'' کا وسیع و
عریض کھا شکانی کھلے ہاتھوں سے کھول لیا جاتا ہے کیکن سرورت میں ان کاذکر ندارد۔زیرنظر
کتاب ای دوسری قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ پیچنیں کہا جاسکتا کہ یہ خوبی ہے یا خامی ؟ لیکن یہ
عرض ضرور ہے کہ انداز تالیف کی خامیوں پر بھی مقصد تالیف کی اہمیت پردہ ڈال دیا کرتی
ہے۔ قار کین سے التماس ہے کہ انداز سے قطع نظر کرلیں۔مقصد کو پیش نظر رکھیں۔ان شاء
اللہ! کتاب کی مقصدیت آپ کو مایوس نہیں کرے گی۔

تفتريم وتاخير

یہ تو ایک بات ہوئی۔ دوسری یہ کہ اگر چہ زمانی تشکسل کے کھاظ ہے واقعات کی ترتیب کچھاس طرح بنتی ہے کہ پہلے حضرت مہدی کاظہور ہوگا، پھر دجال کاخروج ہوگا اور پھر اس فتن عظیم کے خاتے کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام آسان سے اُڑیں گے۔

اس کی کتا تی ترتیب میں حضرت مسیح علیہ السلام کا ذکر پہلے اور دجال کا بعد میں ہے۔ وجہ اس کی بی ہے کہ رصافی قو توں کے نمایندوں کا ذکر اسمے ہوجائے اور پھر شیطانی طاقتوں کا تذکرہ اس کے بعد آجائے۔ پھر جو چاہے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کی سات کے بعد آجائے۔ پھر جو چاہے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کی سات کے بعد آجائے۔ پھر جو چاہے جس صف میں شامل ہویا جس فہرست میں نام کی سے کی بات ہے۔

ابهام اورالجھنیں:

آ خری اور تیسری بات میہ بے کہ علامات قیامت کے ابہام میں جو ابہام درابہام
پوشیدہ ہے، وہ بجائے خود ایک قیامت ہے۔ ان علامات کی عصری تطبیق میں جو پیچید گیاں
پیش آتی ہیں اور قوی ترین قرائن پر قائم انداز ہے جس طرح مین وقت پر وقو عی حقائق ہے
دور ۔۔۔۔ بہت دور ۔۔۔۔ ویجیدہ الجھنوں میں گھرے دکھائی دیتے ہیں، ان کی بنا پر یہ موضوع

جتنا دلچپ ہے، زمانے کے حالات پراس کی تطبیق اتنا بی کھٹن اور حوصلہ شکن کام ہے۔
احتیاط کا دائمن تھامتے ہوئے اور اکابر کی تشریحات کے سائے تلے پناہ لیتے ہوئے جو کچھ
اس عاجز سے ہوسکا، پیش خدمت ہے۔ حتی الامکان اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ
احادیث کی عصری تطبیق کے شوق میں کہیں فرامین نبوی کو تھینے تان کر کوئی مخصوص مفہوم نہ
پہنایا جائے نہ مخصوص حالات کے مطابق بزور ڈھالا جائے۔ صرف وہی بات کہی جائے جو
اب صاف صاف سجھ میں آتی ہے اور اس پر بھی اصرار نہ کیا جائے۔

....جانے یااللہ!

یہاں بیسوال ضروراً منے گا کہ اس موضوع پرجو 'ماحضر' جمع کیا گیا ہے ، بیاس سے قبل بیش خدمت کرنے میں کیا مافع تھا؟ اگر بم آخری زمانہ سے قریب ہیں اور آخری زمانوں کے نتنوں کی اتنی ہی ابہیت ہے تو پھر آج تک اس موضوع سے صرف نظر کی کیا تھا۔ تھی ؟ بیسوال بذات تھی۔ بیسوال بذات خود معقول اور برحل ہاوراس کا جواب کتاب کے پہلے مضمون میں منصل و مدلل ہے۔ بم عاجز انسانوں سے جو کچھ ہوسکتا ہے وہ الحمد للہ ہم کر گذر ہے۔ آگے رب کی ہا تیں وہی جانے۔ منت وزاری اور بندوں سے خیرخواہی کے علاوہ وحرائی کیا ہے؟؟؟

اتفاق میں اختلاف:

یہاں سے بات واضح ہوجانی چاہیے کہ اس وقت دنیا میں موجود تین بڑے آسانی نداہب (اسلام، مبودیت، عیسائیت) کے ماننے والے، جو دنیا کی غالب اکثریت بھی ہیں، ایک ہستی کا انتظار کررہے ہیں جو آخری زمانہ میں ظاہر ہوگی اور انسانیت کے لیے نجات دہندہ ثابت ہوگی۔ ہرآسانی ملت میں اس' 'مسیح موجود''کا وعدہ کیا گیا ہے۔۔۔۔لیکن

اس اجمالی اتفاق کے بعد متنوں ملتوں میں اس کی تفصیل میں اختلاف پایاجا تا ہے۔ اہل اسلام حضرت عیسیٰ بن مریم علیہاالسلام کے آسان سے نزول کے منتظر ہیں۔ ان کاعقیدہ ہے کہوہ نازل ہوکر د جال کوتل کریں گے۔صلیب تو ڑ ڈالیں گے۔خزیر کوتل کریں گے ( یعنی دنیا میں صلیب کی عبادت موقوف ادراس پلید جانور کا گوشت کھانا بند کردیا جائے گا) فیکس ختم کردیں گے۔اور دنیا بحریس عاولانداسلائی شریعت قائم کریں گے۔ عیسائی حضرات بھی حضرت عیسیٰ علیالسلام کے زول کے منتظر ہیں۔ فرق ہیہ کہ ان کے نز دیک حضرت عیملی علیہ السلام مصلوب ہونے کے تین دن بعد آسان پر لے جائے مے اور پھر آخرز ماند میں نازل ہو کر غیرعیسائیوں کا خاتمہ کردیں گے۔اس دوران عیسائی حضرات آسان کے بالا غانوں میں پیٹھ کر غیرعیسائی انسانیت کے خاتمے کا مشاہدہ کریں گے۔ جبکہ مسلمانوں کے زویک سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ یا ک سیح سالم آسان پر لے گئے۔ یبودی ان کا بال بیکانہیں کر سکے۔ پھر آپ نازل ہوکر یبود یوں کا خاتمہ کریں گے۔اور بہود بول کے ساتھ وہ عیسائی جو'صہونی عیسائی'' بن کر بہود بول کے مددگار تھے، ان کا بھی خاتمہ ہوجائے گا اور بقیہ رحمال و ہمدر دعیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر اسلام لے تیں گے۔

یہودی جس شخصیت کا انتظار کررہے ہیں وہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی اولا دہے
''القائم المنظر'' ہے اور یہود یوں کاعقیدہ ہے کہ وہ اس کی بدولت تمام و نیا پر حکومت کریں
گے۔''میا'' (یعنی آمسے الد جال ، میچ الشر والصلالة ) کی آمد پر عالمی یہودی ریاست قائم ہوجائے گی۔ تمام غیریہودی ، یہود یوں کی اطاعت قبول کرلیں گے اور یہودی ان میں ہے ہوجائے گی۔ تمام غیریہودی ان میں ہے صرف اسے افرادکوزندہ چھوڑیں گے جتنوں کی وہ اپنی خدمت کے لیے ضرورت محسوں کریں

### آخرى معركه:

ان تنوں امتوں کے نظریات میں یہ بات بھی قدر مشترک ہے کہ 'مسیما' کے ذریعے انسانیت کو عجات ملنے سے پہلے کرہ ارض پر ایک زبردست اور تباہ کن جنگ بریا ہوگی۔اس معر کہ عظیم میں جے''ام المعارک'' یعنی جنگوں کی ماں کہا جاتا ہے، میں کم از کم دو تہائی انسانی آبادی ملیامیت ہوجائے گی۔زندہ فی جانے والے ایک تہائی لوگ اس ونیابر بلاشرکت غیرے حکومت کرے گی۔اب وہ ایک تہائی قوم کون ہوگی؟اور دنیا برکس نظریے کے تحت حکمرانی کرے گی؟ اس کا فیصلہ ہونا باتی ہے اور یہ فیصلہ فلسطین کے قریب " برمجدون" کی وادی میں ہوگا جے اہل مغرب" آرمیگاڈون" کہتے ہیں۔عیسائی اور یبودی دونوں اس فیصلد کن معر کے کی زبروست تیاری کررہے ہیں .... سیح میہ ہے کہ کر چکے ہیں ....اور صرف ایک قیامت خیز دھا کے کے منتظر ہیں جو (معاذ اللہ)'' گنبر صحرہ'' کے انہدام پر ہوگا کیونکہان کے ( فرسودہ نظریات اور من گھڑت ندہبی واستانوں کے مطابق ) بیکل کی مسارشدہ عمارت'' گنبد صحرہ'' کے نیچے ہے۔ جب گنبد کی بنیادیں اکھڑ کر پیکل کے آ ثار برآ مد ہوں گے تو "مسيا" نكل آئے گا اور اس كى آمدير وہ تل عظيم بريا ہوگا جس كے بعد غیریبودی وعیسائی انسانیت ( خصوصاً اہلِ اسلام ) کا خاتمہ ہوجائے گا اور اہلِ مغرب ( یبودی پاعیسائی ) بلانترکت غیرے اس کرہّ ارض کے حکمران ہوں گے۔

#### واحدراه نجات:

اس اعتبارے آج کی دنیا تیسر کی جنگ عظیم کے دہانے پر کھڑی ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب مغرب ومشرق اس جنگ کی آگ میں جھونک دیے جا کیں گے۔فرق ا نتا ہے کہ اہلِ مغرب نے اس کی تیاری کر رکھی ہے۔ وہ لوگ خود کو مادیت پہند کہلواتے ہیں اور فیبی حقائق و پیش گوئیوں کے قائل نہیں سمجھے جاتے۔۔۔۔لیکن انہوں نے در پردہ خود کو تورات و انجیل اور تالمود کی تریف شدہ پیش گوئیوں کے مطابق خود کو تیار کرلیا ہے۔۔۔۔۔جبابل مشرق

آتش فشاں کے دہانے پر کھڑے ہو کر بھی اس ہولنا ک انتجار سے بے خبر ہیں جس کی ان

کے نبی پاک الصادق المصدق صلی اللہ علیہ دسلم نے خبر دی ہے اور ان کی دی گئی اطلاعات
حرف بحرف پورا ہوتے ہوئے مکمل ہونے کے قریب پہنچ چکی ہیں۔ یہ کتاب اہل اسلام کی خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اود عاجز اندالتجا ہے۔مغرب سے اُشخف والا خدمت میں دہائی ہے، فریاد ہے، منت وزاری اود عاجز اندالتجا ہے۔مغرب سے اُشخف والا طوفان عقریب ہم پر چڑھ دوڑنے والا ہے۔ ہمیں اپنے نجات دہندہ قائد ین حضرت مہدی وحضرت می علیہا السلام کی معیت میں ایمان رائے وعمل صالح اپناتے ہوئے جہاد یعن قبال فی سبیل اللہ کے لیے تیار ہوجانا چا ہے۔۔ بہی داحد، پہلی اور آخری متعین راونجات ہے۔

فر سبیل اللہ کے لیے تیار ہوجانا چا ہے۔۔ بہی داحد، پہلی اور آخری متعین راونجات ہے۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما ئیں اور قیامت سے پہلے جو قیامت اللہ ہم سب کو آخرت کی فکر نصیب فرما ئیں اور قیامت سے پہلے جو قیامت ہم رہائی میں ان سے سرخروئی کے ساتھ گذر نے گی تو فیق عطافر ما کیں۔ آئیں ان سے مرخروئی کے ساتھ گذر نے کی تو فیق عطافر ما کیں۔ آئیں

# پېلا باب



حضرت مہدی کون ہوں گے؟

حضرت مہدی کے ساتھی کون ہوں گے؟

حضرت مهدي کي جدو جهد کس نوعيت کي هو گي؟

حضرت مہدی کب، کہاں اور کس طرح ظاہر ہوں گے؟

حضرت حارث ومنصور كاكر داركيا بوگا؟

مغرب كى عظيم الشان ماد ى طاقت كے خلاف آپ كيونكر كامياب مول كے؟

### حفرت مهدى كنام ايك خط

دارالعلوم دیوبند کے سب سے پہلے مہتم حضرت مولا نار فیع الدین صاحب رحمہ الله ظاہری و
باطنی علوم کے جامع تھے۔ نقشبند بیے خاندان کے اکابر میں سے تھے۔ آخر عمر میں جمرت فر ماکر مکہ
مگرمہ آئے۔ وہیں اُن کی وفات بھی ہوئی اور وہیں قبر بھی ہے۔ آپ کو آخر زمانہ میں علامات
قیامت کے ظیور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد ہے خصوصی دلچپی
تیامت کے ظیور خصوصاً حضرت مہدی کی قیادت میں عالمی ایمانی جدوجہد ہے خصوصی دلچپی
تھی۔ حضرت مہدی کا ظیور مکہ مکرمہ ہیں ہونا تھا۔ دوسری طرف انہیں بیے حدیث معلوم تھی کہ نبی
کریم صلی الله علیہ وسلم نے شیحی خاندان کو فتح مکہ میں جا ہے سارے خاندان اُجڑ جا کیں جمیعی کا
بیت اللہ چونکہ قیامت تک باتی رہے گائی لیے مکہ میں جا ہے سارے خاندان اُجڑ جا کیں جمیعی کا
خاندان قیامت تک باتی رہے گا۔

چنانچەمولا ئارفىغ الدين صاحب رحمدالله كى جب آخرى عمر بوئى اورائييں شديداشتياق تھاك حضرت مہدی کے ہاتھ پر بیعت اوران کی قیادت میں جہادنصیب ہوجائے ،تو ان کو مجیب تر کیب سوچھی کہ جب بیضاندان قیامت تک باتی رہے گا تو اامحالہ ظہو رمہدی کے زیانہ میں بھی موجو در ہے گا۔ جب حضرت مہدی کا نفہور ہوگا اور وہ کعبۃ اللہ کی ویوار سے فیک نگائے مسلمانوں کو بیعت کریں گے جب کعبہ اللہ کی تنجیاں شیعی خاندان کے کسی فرد کے ہاتھ میں ہوں گی۔ چنانچے ای کے پیشِ نظرانہوں نے ایک حماکل شریف اورا یک بلوار لی اورا یک خط حضرت مہدی کے نام کلھا۔ اس خط كامضمون يد ب: " فقيرر فيع الدين ويوبندي مكم معظمه مين حاضر ب ادرآب جهاد كى ترتيب ررہے ہیں۔ایسے نجابدین آپ کے ساتھ ہیں جن کو وہ اجر ملے گا جوغز وہ ہدرکے نجابدین کوملا تھا۔ سور فیع الدین کی طرف سے سے حاکل تو آپ کے لیے ہدیہ ہے اور بیکوار کسی بجا ہد کو دے دیجیے کہ وہ میری طرف سے جنگ میں شریک ہوجائے اور مجھے بھی وہ اجرال جائے۔'' اور پیتنوں چیزیں شیعی کے خاندان والول کے سپر دکیس اوران ہے کہا کہ جمہارا خاندان قیا مت تک رہے گا۔ سی حضرت مهدی کے لیے امانت ہے۔ جب تمہاراانتقال ہوتو تم اینے قائم مقام کو وصیت کردینااور ان ے کہددینا کدوہ اپنے قائم مقام کووصیت کرے اور ہرایک بیدوسیت کرتا جائے یہاں تک بی المائت معرت مهدى تك يحي جائ -" (خطبات عيم الاسلام: 35 م 90)

# ابتدائی تین با تیں

حضرت مہدی کے حوالے ہے تین ہا تیں مجھنا بہت ہم ہیں: (1) حضرت مہدی
کون ہوں گے؟ (2) ظہور کے بعد کیا کریں گے؟ (3) کب ظاہر ہوں گے؟ ان کواگر بھھ
لیا جائے تو اس موضوع ہے متعلق بہت می غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ آج تک اس حوالے
ہے جو گراہیاں پھیلائی گئیں یا جو ففلت برتی گئی ،ان کی گنجائش بھی نہیں رہتی۔
مہلی بات : حضرت مہدی کون ہوں گے؟
مہلی بات : حضرت مہدی کون ہوں گے؟

سب سے پہلا سوال میہ ہے حضرت مہدی کون ہوں گے؟ اس سوال کا جواب دو طرح سے دیا جا سکتا ہے۔

## 1- حضرت مهدى كاغا ئباند تعارف:

حضرت کاغا کباندتعارف تومتعین ہے کہ وہ حتی سادات میں سے ہوں گے۔ان کا نام نامی محمد یا احمد اور والد کا نام عبد اللہ ہوگا۔ مہدویات کے محقق علامہ سید برزنجی فرماتے ہیں مجھے ان کی والدہ کے نام کے بارے میں کوئی صحیح روایت نہیں کمی البتہ بعض حضرات نے والدہ کا نام'' آمنہ'' تحریر کیا ہے۔مہدی ان کا نام نہیں ،لقب ہے۔ بمعنی ہدایت یافتہ ۔ یعنی اُمت کوان کے دور میں جن امور کی ضرورت ہوگی اور جو چیزیں اس کی کامیا بی اور برتری

کے لیے ضروری ہوں گی اور پوری روئے زمین کے مسلمان بے تحاشا قربانیاں دینے کے
باوجود محض ان چند چیزوں کے نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب نہ ہورہ ہوں گے، حضرت
مہدی کوقد رتی طور پران کا اوراک ہوگا اوروہ ان کوتا ہوں کی تلافی اوران چندمطلوب صفات
کو باسانی اپنا کرامت کے لیے مثالی کر دارا اوا کریں گے۔ اوروہ یکھ چند سالوں میں کرلیں
گے جوصد یوں سے مسلمانوں سے بن نہ پڑر ہاہوگا؟ و دابھی پیدائیس ہوئے۔ عام انسانوں
کی طرح پیدا ہوں گے۔ 40 سال کی عمر میں اُمت مسلمان کو اپنا قائد بنائے گی اوران کے
باتھ پر بیعت کرکے کفر کے بر پاکروہ مظالم کے خلاف وہ عظیم جہاوشروع کرے گی جس کا
اختتام عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام پر ہوگا۔ بیتو ان کا سیرھا سادہ تعارف ہے جوا کش

### 2- حفرت مهدى كا حاضرانه تعارف:

جہاں تک بات حاضران تعارف کی ہوتو اس سلسفے میں سب سے پہلے یہ یادر کھنی چاہیے کہ وہ شخص سچا مہدی بھی ہوتی نہیں سکتا جو مہدی ہوئے کا دعویٰ کرے۔ دعوائے مہدویت اور حقیقی مہدویت میں آگ اور پانی کا تضاد ہے۔ اس کے تئی دلائل ہیں۔ چونکہ جھوٹے مدتی ہر دور میں فتنہ پھیلاتے رہے ہیں ..... ہمارے زبانے میں بھی اس روحانی منصب پر فائز ہوکر دنیوی مفاوات ہؤرنے والوں کی کی نہیں لہٰذا ہم جھوٹے مدعیوں کے فتنے کی تر وید میں چند مغبوط دلائل چیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) "مہدویت" ایک روحانی منصب ہے اور میرے شیخ و مرشد ، محیوب العلماء والصلحاء حضرت مولانا چیزو والفقار احمد صاحب نقشبندی وامت برکاتھم اکابر کاایک مقول نقش فرمایا کرتے ہیں:" تصوف کے میدان میں مدگی کی سرائیجانی ہے۔" پھر بات ہے کہ حشی

سادات کوظہور مہدی کا انعام ملائی اس لیے ہے کہ وہ اپنے جائز دعوے اور حق ہے دستبر دار ہو گئے تھے تواب سے مہدی کے لیے دعوے کے ذریعے پیظیم منصب حاصل کرنے کی کیا عنجائش رہ گئی ہے؟ تفصیل اس اجمال کی سیہ کہنواستہ رسول سیدنا حضرت حسن رضی اللہ عنظیم ایثار کا مظاہرہ کرتے ہوئے سیدنا حضرت معادبیرضی اللہ عنہ کے حق میں خلافت ے دستبر دار ہو گئے تھےادر محض مسلمانوں میں انفاق اور سلح کی خاطر اینا پیچن حیصوڑ دیا۔اس کے بدلے آخر زمانے میں جب امت کوانفاق واتحاد کی ضرورت ہوگی تو اللہ یاک انہی کی اولاد میں ےایک مجاہد لیڈر عالمی سطح برخلافت کے قیام کے لیے منتخب فرمائیں گے کیونکہ الله تعالیٰ کا قانون یمی ہے کہ جوشم اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر کوئی چیز چھوڑ ویتا ہے تو اللہ تعالی اس کو یااس کی اولا دکواس سے بہتر چیز عنایت فرماد ہے ہیں۔ چنانچے محدود علاقے میں خلافت چیوڑنے کے بدیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولا دکو عالمی خلافت کا انعام ملے گا۔ آپ کے حتی ہونے کی دوسری وجد علمائے کرام نے پیکھی ہے جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولا دے بہت ہے انبیائے کرام آئے ادر حضرت اساعیل علیہ السلام کی نسل میں اللہ تعالی نے صرف ایک ہی تصبح جو'' خاتم الانبیاء'' تھے۔ ای طرح حضرت حسین رضی الله عنه كي نسل سے بہت ہے اولياء آئے جبار حضرت حسن رضي الله عنه كي اولاد سے ايك على بہت بڑے ولی آئیں گے جو" خاتم الا ولیاء" ہوں گے۔ ( دیکھیے: ملاعلی قاری کی مرقاۃ المفاتيج: 101\147 اورمولا ناادرلين كاندهلوي كي التعليق الصيح: 197/6)

(2) مہدویت کا ازخود دعویٰ کرنے والے کے جھوٹے ہونے کی دوسری ولیل میہ کے حضرت مہدی تو صفح علامت اور سیجے اللہ والوں کے کے حضرت مہدی تو حدیث شریف کی بیان کروہ واضح علامت اور سیجے اللہ والوں کے طریقے کے مطابق امامت و مہدہ اور منصب قبول کرنے سے جتنا ان سے بمن پڑے گا،گریز کرنے ہے جتنا ان سے بمن پڑے گا،گریز کریں گے، جتی کریں گے، جتی کہ وہ سات علاء جو دنیا کے مختلف حصول ( پاکستان وافغانستان بتر کی ،شام،

مراکش،الجزائر،از بکستان ،سوڈان) ہے حضرت مہدی کی تلاش میں آئے ہوں گے اور ہر ایک کے ہاتھ پرتین سودل سے کچھاویرافراد نے بیعت کررکھی ہوگی اور پیرسپال کرشدت ے اس شخص کو تلاش کررہے ہوں گے جس کے ہاتھ پر بیعت ہے اُمت میں اتحاد وا تفاق ہوگا، مرکزی قیادت نصیب ہوگی، فتنوں کا خاتمہ ہوگا، پورپ کے صلیبوں اور امریکا واسرائیل کے میبودیوں کی سازشیں دم تو ژویں گی اور حکومت الہی قائم ہوگی ، یہب اہلِ علم وصلاح بھی ہوں گے اورا بنی اپنی جماعت ہے موت تک جہاد کی بیعت بھی لیے ہوئے ہول گے (اے اہل اسلام!علم دین ،تصوف شرعی اور جہاد فی سبیل اللہ کے حاملین وداعیوں ہے تم کہاں ورغلا لیے جاتے ہو؟ ) یہ ساتوں حضرات مل کر حضرت مہدی کوحر مین میں تلاش کریں گے۔ جب حضرت مہدی تک پہنچ جائیں گے اوران میں تمام علامتیں یائمیں گے تو تصدیق کے لیےان ہے یو چیس گے: '' آپ فلاں بن فلال ہیں؟''حضرت مہدی ان کو خواصورتی ہے ٹالتے ہوئے کہیں گے:''میں تو ایک انصاری ہوں۔'' یعنی اللہ کے دین کی مدوكرنے والا! اور يہ كه كر مكه مكرمدے جيب كريد بيند منورہ جلے جا تھي مگے۔ بيد حضرات آپ کو تلاش کرتے کرتے مدینہ شریف پہنچ جائیں گے۔حضرت مہدی امامت کا عہدہ وبے جانے سے بیخے کے لیے ان سے چھپ کر پھر مکہ مکرمدآ جا کیں گے۔ یہ علمائے کرام ہے تا ب ہول گے کہ ہم نے و نیا بھر میں جہاد کیا۔اصلاحی کوششیں کیں۔ جان ، مال ،عز ت آ بروکی ہے صاب قربانیاں دیں۔منزل پھر بھی ہاتھ آ کے نہیں دے رہی ۔ گفر کاز ورثو ٹ رہا ہے نہ کفریات کا غلبہ ختم ہور ہا ہے اور اس کی وجہ محض کسی جری اور اہل قائد کا نہ ہونا ہے۔ أمت كوجس قائد كي ضرورت ہے، جس ميں عقل وسو جھ بو جھ بھى ہو، جرأت وشياعت بھى اور قدرت کی طرف سے ہدایت ونصرت بھی اس کے قریب پہنچ کر بھی ہم پھرمخروم رہ گئے۔ یہ آ ب کوکھو جنے کھو جنے پھر حرم کی آ پینچیں گے۔اس طرت تین چکر حربین کے درمیان گلیس

گے۔ آخرکار بیعالم الیسری مرتبہ حضرت مہدی کوجرا سود کے پاس جالیں گے۔ آپ کعبہ کے ساتھ چھٹ کر، چبرہ کعبہ کی دیوار پررگڑتے ہوئے اُمت کی حالت پررور ہے ہوں گے۔ یہ علاء آپ کو پہلے خدا کا واسطرد سے کرکہیں گے کہ اگر آپ نے بیعت کے لیے ہاتھ نہ برحایا تو جتنی اُمت مظلومیت کی حالت بیل ماری جارہی ہے، اس سب کا گناہ آپ کے سر پر ہوگا۔

اس پر حضرت مہدی مجبور ہوکر مقام ابراہیم اور ججرا سود کے درمیان بیٹے کران سے کہیں گے کہ آگر آئے جی سامیراور مامور کے اس عہد کو کہ آئے اُلی پر حضرت مہدی مجبور ہوکر مقام ابراہیم اور ججرا سود کے درمیان بیٹے کران سے کہیں گے شریعت کی اصطلاح بیل ''بیعت'' کہتے ہیں۔ چنانچہ وہ ان علمائے کرام سے شریعت کی اتباع اور مرتبے وہ تک جباد پر بیعت لیس گے۔ اس جرت اور جہاد کے نتیج بیل عالمی سطح پر خلافت اسلامیہ قائم ہوجائے گی۔ حضور علیہ الصاف ق والسلام نے مکہ مکر مہ جبرت مورہ جمورہ اور جہاد کی سنت کو پجر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور فرما کر جہاد کی سنت کو پجر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور فراکر جہاد کی سنت کو پجر سے زندہ فرما کیں گے اور مسلمانوں کی امیدوں ، تمناؤں اور فراکن کو تو تو اور کو کو گئی گئی گئی ۔

 اس حدیث کی شرح میں شیخ عبدالغنی وہلوی رحمہ الله فرماتے ہیں:"أی يُصلحه اللهُ في لبلة أى يُصلحه للإ مارة والمحلافة بغاء ةُ و بغتةُ". (إنحاح المحاحة على هامن ابس ماحه) ليتني الله تعالى ايك بى رات ميں اچا تك ان كوامارت اور خلافت كى سيصلاحيت عطافر مادےگا۔

علامها بن كثير رحمه القداس فعديث كى شرح بين قرمات مين "أى يسوب عليه و يُسؤفَفُهُ و يُسلهِ منه ويُسرشده بعد أن يكن كللك". (انهابة في الفتن والمعلاحم ١١/١ ٣) لعِنى الله تعالى المين خصوصى فعنل وتوفيق من مرفراز فرماكر ببلي أنبيس (حقيقت كا) الهام كرين كاوراس مقام سة شناكرين مجر سدوه بمبلغ ناواقف تقد

حضرت مولانا بدر عالم میرشی مهاجر مدنی رحمداللہ تحریر فرماتے ہیں: "ایک عمیق حقیقت اس ہے جل ہو جاتی ہے اور وہ یہ ہے کہ یہان پر بعض ضعیف الایمان قلوب میں سے سوال انھ سکتا ہے کہ جب حضرت مہدی الی تعلی ہوئی شہرت رکھتے ہیں تو چیران کا تعارف عوام وخواص میں کیے بخی رہ سکتا ہے؟ اس لیے مصالب وآلام کے وقت ان کے ظہور کا انظار معقول معلوم نہیں ہوتا ہے لیکن اس لفظ (بیصلحه الله فی لبلغ) نے بیط کر دیا کہ یہ صفات خواہ کتے ہی اشخاص میں کیول نہ ہوں ، لیکن ان کے وہ باطنی تصرفات اور روحانیت مشیب اللہ کے ماتحت او بھل رکھی جائے گی۔ یہاں تک کہ جب ان کے ظہور کا وفت آئے گا، تو ایک بی شب کے اندراندران کی اندرونی خصوصیات مظر عام برآ جا میں گئے یا یہ بی ایک کرشمہ تدرت ہوگا کہ ان کی اندرونی خصوصیات مظر عام برآ جا میں گئے یہ یہ بی ایک کرشمہ تدرت ہوگا کہ ان کے قورت اللہ یہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت اللہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت اللہ یہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت اللہ یہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں پیچان نہ سکے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت اللہ یہ سب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں بی بیچان نہ سے گی اور جب وقت آئے گا تو قدرت اللہ یہ شب بجر میں وہ تمام صلاحیتیں ان میں بیچان نہ سے میں ایک کرفی شکشف ہوجائے گا۔

اس ساری تفصیل سے جومستند کمایوں میں ندکور ہے (اس وقت بندہ کے سامنے دو ورجن کے قریب کما ہیں موجود میں جن کی فہرست اس کماب کے آخر میں ہے)معلوم ہوا کہ مبدی ہونا جہادی اور عسکری قیادت کے ساتھ ساتھ ایک طرح سے روحانی منصب ہے اوررہ جانیت کے مقام پر فائز لوگ منصب کا دعویٰ نبیں کیا کرتے۔البتہ ان کی کارکر د گی اور صلاحیت الیی ہوتی ہے کہ لوگ عبدول اور مناصب گو از خود ان برصد نے واری کرتے ہیں۔ پھرمبدی کی مستد پھولوں کی ہے نہیں ، کا نؤ ں بھرا تاج ہے۔اس میں یوں نہیں ہوگا کہ مبدی موعود ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی صاحب مندنشین ہوجا تیں ، نذرانے وصول فرماتے ر ہیں اور اُمت کے مسائل عل کرنے اور اس کی کشتی کو منجد ھار ہے تکالئے کے لیے قربانی ویے کے بجائے خودایک نیامسّلہ بن کرصدرنشین ہوجا ئیں۔مہدی ہونے کامطلب ہوری و نیائے کفر کی مخالفت ،اس ہے نکراؤ ، جان پر تھیل کرمظلوم مسلمانوں کی امداد ، آگ کے دریا ے گزر کر فتح کا حصول اورخون کا سمندریار کرے ' خلافت البیالی منہاج النوج'' کا قیام ہے۔اب فرمایے کہاس میں دعویٰ کی گفیائش کتنی ہے اور عمل وکردار کی ایا تی کتنی ضروری ب؟ مرزاقاد ياني كى طرت كم روودول اور كوبرشاى تتم كے يا جول كايبال كيا كزرب؟ یبال یہ بات خصوصیت ے لوظ رے کہ حضرت مبدی جس طرح کیے کے یردول سے چھٹ کر د بوار کعب برمندرگڑتے ہوئے اُمت کی بدحالی بررورہے ہول گے، ای طرح میں سات علاء بھی ان کی جنتجو میں بے جین و بے تاب ہوں گے۔ ان کے ساتھ موجود تمن سوافراد بھی دنیا بھرےان کی تلاش میں حرمین پہنچ چکے ہوں گے اورا پنا سب کچھ امیر کے ایک اشارے پرلنانے کے لیے تزب رہے دوں گے۔ أمت مسلمہ کے لیے امیر اور مامور کی بیرز پ اور کڑھن وہ چیز ہے جس پر اللہ تعالی اُمت کی خدمت کا کام لیتے، مشکل چیزوں کوآسان کرتے اور سیجے وقت پر سیجے چیز کی غیبی تو فیق عطا فرماتے ہیں۔ پس جسے حضرت مہدی کے متعلق معلومات کا شوق ہے، اسے پہلے تو اپنی حالت سدھارنی جا ہے، حقوق الله وحقوق العباو کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے اور پھراپنے بجائے اسلام کے لیے سوچنا جاہیے۔ اُمت مسلمہ کی بگڑی بنانے میں علماء،مشائ اور مجامدین کا ہاتھ بٹانا جا ہے۔ ا ہے جان ، مال ، وسائل بیں مسلمانوں کے لیے دافر حصہ رکھنا جا ہے۔ ایسے ہی لوگ یالان

کی نسلیں اس مبارک لشکر میں شامل ہو علی ہیں۔محض اندازے، قیاسات، تخیلات اور عمل کے بغیر دہب منشانتائج کی اُمیدیا قربانی کے بغیرزے جذبات کسی کام کے نہیں۔

ان دو جوابوں کے بعد بعض قار تین کی نظر میں پہلا سوال ختم ہو گیا ہوگا لیکن در حقیقت پہیں ہے یہ سوال ایک نئے پہلوے سراُ ٹھا تا ہے۔ حضرت مہدی کون ہول گے؟ اس سوال پراہ تک جو بات ہوئی ہے وہ کتابی یاعلمی اور دبنی ہے لیکن کیا محض اس سے تشفی ہوجاتی ہے؟ اس تخیلاتی تعارف کوعصری تطبیق کی شکل دیے بغیر بات بوری ہوجائے گی؟ یہ عا جز سجھتا ہے کہ بات کو پہیں تک لا کر چھوڑنے سے گراہ اورنفس برست قتم کے لوگوں کو موقع مل جاتا ہے کہ وہ جہاں جا ہیں تطبیق کرتے پھریں اور جھے جا ہیں مبدی مان کراس کے لیے بہائی گئی جھوٹی روحانیت اورنفسیاتی مراعات کی گنگامیں ہاتھ دھوتے رہیں .... ہمارے ہاں چونکہ طبیعتیں اور دماغ فتنہ زوہ ہیں اس لیے جھوٹے مدعیوں کے بیچھیے حیلنے والے بہت ہیں اور سے مبدی کی طلب رکھنے والے کم ہیں۔ کیونکہ جو بےطلب رکھے گا اے اس کے تقاضے بھی بورے کرنے بڑیں گے اور نا آسودہ حسر توں اور تشنة تمناؤں کے مارے ہوئے آج کے سلمانوں کے لیے ہی وہ چیز ہے جس سے ہماری جان جاتی ہے۔ دوسری طرف یے بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالی اور اس کے سیجے پیمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی طرح اس کی علامات کو بھی کسی قدرمبہم رکھا ہے۔ان کی سیح تعیین کسی کے بس کی بات نہیں۔ بہت ہے محققین کے انداز ہے بھی غیر واقعی ثابت ہوئے ہیں۔ البیتہ حتی تعیین اور کمل ابہام کے درمیان محض امکانی تطبیق اور مکنه مصداق کی حد تک بات کی جائے ،اس کی صحت پراصرار نہ کیاجائے ،نداس کی بنیاد پرشرایت کے خلاف یا کابرین کے مشرب سے ہٹ کرکوئی تاویل کی جائے اور علائے کرام ومشارخ عظام کی توجیہات وتنبیہات کوقبول کر لینے کے لیے تیار ر ہا جائے تو زبان کھولنا شاپرممنوع نہ ہوگا،خصوصاً اس لیے کے مقصدصرف اورصرف عامۃ المسلمين كواصلاح نقس اورجده جهدو جهادكي وعوت ويناهو يوآييخ إا يك نظر ذرااس پهلوير وُ التِّ مِينِ وِ بِاللَّهِ التَّوْفِيقِ، وهو العاصم من الشرور و الفتن.

# وم مست قلندر

دوسری بات: حضرت مبدی کون ہوں گے؟

حضرت مہدی کون ہول گے؟ یہ سوال جتنا اہم ہے اتنا ہی اہم یہ ہے کہ ان کے ساتھ چلنے دالے کون ہول گے؟ امیر کی پیچیان جتنا لازی ہے اتنا ہی لازی یہ بھی ہے کہ اس کے مامور اور اس کے گردموجود جماعت کی پیچیان ہوتا کہ حضرت مہدی کوکوئی پاسکے یا نہ پاسکے ،ان صفات کوقو پا جائے جوموت ہے قبل موت کی تیاری میں کام آسکتی ہیں۔

قار کین محتر م! احادیث میں دواشارے ایسے ملتے ہیں جن ہے آخری زمانے کے کامیاب قائدادراس کے خوش نصیب کارکن دونوں کی کسی قدر پہچان ہوجاتی ہے اور آدی کو حق و باغی ویٹ اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلیل میں فرق کرنے ، حق کے لیے قربانی ویئے اور باطل کے خلاف ڈٹ جانے کا حوصلیل جاتا ہے۔ یہ دونوں احادیث بندہ کے سامنے عربی میں یا حوالہ موجود ہیں۔ حوالہ مسلم شریف اور مشکوۃ شریف کا ہے۔ لیکن اگر ہم عربی عبارت کی طرف کے تو یہ تحقیق مضمون من جائے گا جبکہ بندہ تحقیق کا بل نہیں۔ تحقیق کے لیے ہمیش این اکابر کی طرف رجوع کرتا ہیں جائد پاک نے ہمارے اکابر علمائ ویو بندکو جس علم اور تفتوی سے نوازا ، وہ درائ ہے جاور کے۔ اللہ پاک نے ہمارے اکابر علمائ ویو بندکو جس علم اور تفتوی سے نوازا ، وہ درائ ہے ہاور

جونہم ویصیرت عطاکی، وہ کامل ہے ہماری خوش نصیبی بیرے کدان سے یوچھ یوچھ کر چلتے ربيل اوران كي تقليدين احتياط اورنجات كومفسر مجهين \_حضرت مولا نامفتي محمد رفع عثاني صاحب دامت بركاتهم نے اپنے والدحفزت مفتی اعظم مفتی محمر شفع صاحب رحمہ اللّٰہ كَ كَاسى ہوئی جس معرکة آلارا کتاب کی تحقیق تلخیص کی ہےاوراس کے آخر میں'' فہرست علامات قیامت' کے عنوان کے تحت تیسری علامت یول تحریب ''نزول عیلی تک اس اُمت میں ایک جماعت حق کے لیے برسر پریکار رہے گی جوایئے مخالفین کی بروانہ کرے گی۔ اس جماعت کے آخری امیر امام مبدی ہوں گے۔" (ص: 142) اس میں آخری جملہ (اس جماعت کے آخری امیر امام مبدی ہوں گے ) بہت اہم ہے۔اس سے صاف معلوم ہوتا ہے حصرت مبدی نیکسی غیر جہادی جماعت کے امیر ہوں گے نیکسی اور تتم کے فکری باتنظیمی گروہ کے، وہ جہادی جماعتوں کے آخری امیر ہوں گے۔اہل حق کی تمام جہادی جماعتیں اوران کے ذمہ دارا بنی اپنی جماعتوں کوان کے ہاتھ میں دے کران کے ساتھ ضم ہوجا کیں گے اور دنیا بھر میں الگ الگ جو کوششیں ہورہی ہیں، وہ حضرت مہدی کے جھنڈے تلے جب آتھی ہوں گی تو مجاہدین کی بے مثال قربانیاں اور حضرت مہدی کی ذہین اور جرات مند قیادت ل کرمسلمانوں کورہ گشدہ جانی واپس دلوادے گی جوعرصہ ہوا گم ہوگئی ہے اور پنتج ونصرت اور ترقی و کامیانی کی گاڑی کے حیاروں نائز (علم، تقوی، وعوت، جہاد) موجود ہونے کے باوجود چل کے نبیں دے رہی۔

اب مامورین اور کارکنوں کی پیچان کی طرف آیئے۔ مسئلہ بی بالکل صاف ہوجائے گا۔ ونیا عیں اس وقت مسلمانوں کے تین مخالفین میں: یہود وہنود (مشرکین)، عیسائی۔ حضرت مہدی کی جنگ میسائیوں (اور پی یونین) ہے ہوگی۔ ہندوؤں اور ارتدادی فکر کے شکارنا منہاؤسلم تحکمرانوں کوجھنرت مہدی کی طرف ہے ہندوستان کے لیے تفکیل کردوجانباز شکست دے کر اور بیڑیاں لگوا کر گرفتار کر کے لائمیں گے۔ یہود اور ان کے سربراہ الدجال الاعظم كے خاتیے كے ليے حضرت عيسىٰ عليه السلام نزول فر مائيں گے۔اس كى ايك حكمت توبيہ ہے کہ یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہے تھا شاستایا۔ جان لینے کی کوشش کی۔ آ ہے کے حوار یوں نے آپ کے گرد جانیں دے کرآپ کی حفاظت نہ کی۔ انہی میبود نے مشرکین کے ساتھ ل کر حضرت محر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بہت ستایا۔ جان لینے کے دریے ہو گئے۔ آب كے صحابے آب كے كروايے جسموں كى ويوار كفرى كردى۔ مهاجر صحاب تو فكلے ہى كشتيال جلاكر يتح ليكن انساركا حال بهى بيتفا كه جب تك ايك بهى زنده تهاممكن نهقا كهاس يرية كزر بي بغير كوئي آب تك بينج سكتا \_الله تعالى اس د فااور فدائيت يرامت محمديه كويدانعام ویں گے کہ جم طرح اس امت کے شروع کے لوگوں نے اپنے پینیبر کے ساتھول کر" میہود مدينة 'ك خاتے كا كارنامه انجام ديا، اى طرح اس أمت كے آخرى اوگ" بيبود عالم" كى لل خاتے کے لیے بھی دوبارہ بحیثیت امتی آئے ہوئے پچھلے پیغیرسیدنا حضرت میسٹی علیہ السلام کے ساتھی بن کر سابقین کی یاد تاز ہ کریں گے۔

دوسری وجہ یہ کہ دجال کو غیر معمولی سائنسی طاقتیں حاصل ہوں گی۔ مغرب میں مصروف کارتمام دنیا کے فر ہیں دماخ جو پچھا یجاد کررہے ہیں، یہ دراصل و جال کے ظہور کے لیے میدان ہموار کررہے ہیں۔ یہا بنی ساری ٹیکنالو بی اس کے دامن میں ایسے می ڈال دیں گے جیسے کہ اہل حق میں سے خوش انصیب لوگ حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت مہدی کا ظہور اور حضرت میں ڈال دیں گے۔ امریکا عیسی علیہ السلام کا نزول ہونے پر اپنا سب پچھان کے پلزے میں ڈال ویں گے۔ امریکا اور دنیا بھرسے پھنچ کرامریکا آئے ہوئے ذہین د ماغوں کی ایجادات کہاں تک جا پہنچیں گی؟ اس کا اندازہ حضور پاک صلی الند علیہ وسلم کی ان احاد بیث سے دگایا جا سکتا ہے جس میں سائنس کے بل بوت کی جیال کی غیر معمولی استعبدہ بازیاں'' بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ سائنس کے بل بوت کی جیال کی غیر معمولی استعبدہ بازیاں'' بیان کی گئی ہیں۔ ایک تازہ

ترین ایجادی لیچے۔ "برمودا ٹرائی اینگل" نامی مقناطیس تکون میں جواہریں کارفر ماہیں انہیں مقناطیس تکون میں جواہریں کارفر ماہیں انہیں محفوظ کرلیا گیا ہے۔ ان کواگر کسی انسان ، جہازیا کسی بھی دیوئیکل چیز پر ڈالا جائے تو وہ و یہ بھی غائب ہوجائے گی جیسے برمودا کے تکون میں سالم ہوائی اور بحری جہاز غائب ہوجاتے ہیں۔ یہ چیز حاصل ہونے کے بعد محفوظ ہو بچی ہے۔ عنقریب جب حالات کی بھٹی میں جنگ کی آگ مزید گرم ہوگی تو اس ایجاد کا استعال مادہ پرستوں کی آئی موجائیں گے جبکہ خدامست اور وہ ارضی خداوؤں کی جموثی خدائی کے پہلے سے زیادہ قائل ہوجائیں گے جبکہ خدامست ملئلوں کواس کی و لیمی بھی پروانہ ہوگی جیسا کہ ساہتے صدیث میں بیان ہوا ہوا ورجیسا کہ آئ ملئوں کواس کی و لیمی بھی پروانہ ہوگی جیسا کہ استقال مارح کی فیر معمولی سائنسی دنیا اپنی آئیکھوں سے و مکھوری ہے۔ وجال اعظم کو حاصل اس طرح کی فیر معمولی سائنسی قوتوں کے مقابلے کے لیے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو فیر معمولی مجزانہ تو تیمی دی گئی۔

جب حضرت مہدی کی بور پی عیسا ئیوں ہے جنگ ہوگی اس میں حضرت کے ساتھ بارہ ہزار کے قریب مجاہد ہوں گے:

''بارہ ہزار کی تعداد کوئی کی بنا پر شکست نہیں دی جاسکتی۔' (حدیث شریف)
دوسری طرف متحدہ یور پی فوج بیں نولا کھ ساٹھ ہزار کا ٹڈی دل ہوگا۔بارہ جھنڈے
ہول گے اور ہر جھنڈے کے نیچے اتی ہزار سور ما ہول گے۔ (9,60,000=80x 12)۔
پیلوگ یورپ کے دروازہ قسطنطنیہ (اشنبول) سے گزر کرشام کی سرز مین پرآئے ہوئے ہوں
گے۔ گویا ظاہر میں دونوں فریقوں میں کوئی جوڑ ہی نہ ہوگا۔ اس پر ' ایور چین کولیش' ' حضرت مہدی اوران کے دفقا پررتم کھا کرا کیک چیش کش کرے گی۔ایک آ سان سامطالبہ رکھے گی کہ
مہدی اوران کے دفقا پررتم کھا کرا کیک چیش کش کرے گی۔ایک آ سان سامطالبہ رکھے گی کہ
سے بچرا کردو، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ تم صرف اتنا کرو:'' تم نے ہمارے جوآ دمی قید کے
شتے اور وہ ہما را غرب چھوڑ کر تمہارا نہ ہب اپنا چکے ہیں ، اب تمہارے ساتھول کر ہم سے

لڑنے کے لیے آئے ہیں ہتم ہمارے اور ان کے درمیان سے ہٹ جاؤ ، ہم صرف ان سے لڑنے کے لیے آئے ہیں ہتم ہے ہمیں کوئی سرو کارٹیس۔''

آپ نے غور فرمایا: چند گوری چڑی والے پور پی جنگی قیدی مسلمانوں کا حسن سلوک دیکھ کرمسلمان ہو بچکے ہیں۔ وہ آبائی مسلمان نہیں ، نومسلم ہیں اور حضرت موئی علیہ السلام کے زمانے کے جادوگروں کی طرح ان کا ایمان اتنا کا مل ہو چکا ہے کہ بارہ ہزار کے لئکر کے ساتھ شامل ہو کرساڑ ھے نولا کھ سے تکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افراو کئکر کے ساتھ شامل ہو کرساڑ ھے نولا کھ سے تکرانے کے لیے تیار ہیں۔ ان چند نومسلم افراو کی حوالگی پرونیا کی ترقی یافتہ ترین متحدہ قو توں کا لئنگر واپس جانے پر تیار ہے اور چند ہزار کی حوالگی ہوئے گیا ہوئے اس بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آر ہی ہوئے بھوٹے مجابدین کی جاں بخشی اس سے مشروط ہے جنہیں موت سامنے نظر آر ہی ہے۔ سیکین ان چند کا مل الایمان جہادیوں کا جواب سنے:

''الله کی فتم! ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ وہ اسلام قبول کر کے ہمارے بھا گی بن چکے بیں ۔ہم انہیں کسی صورت بیس اکیلانہیں چھوڑی گے۔''

اللہ اکبرا بتائے یہ جرات اس وقت روئے زمین پرموجود کس طبقہ میں ہے؟ کون ہے جوایک سیر پاور نبیس ہے؟ کون ہے جوایک سیر پاورز، تمام بار پارٹنزز، تمام بان پارٹنزز کو نکا سا جواب دے سکتے ہیں کہ ملک جاتا ہے تو جائے، حکومت چھتی ہے تو سوبار چھنے، ہم کسی مسلمان کو کھار کے حوالے کرنے کی بے غیرتی تبیمی نہیں کر سکتے۔ وہ اور بیوں گے جو چند ڈالروں کے موض اہل جوالے کیے تابیں۔

ہتا ہے ! پہچیان میں کوئی مشکل رہ گئی ہے؟ کوئی سجھے کر بھی نہ سمجھے تو اس کی مرضی ..... ور نہ کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ، کوئی حاکل نہیں۔

'' جبتم دیکھو کہ خراسان کی جانب سے سیاہ جینڈے نکل آئے تو اس لشکر میں شامل ہو جاؤ، چاہے تنہیں اس کے لیے برف پرگھٹ کر ( کرالنگ کرے ) کیوں نہ جانا یڑے، کہاس لشکر میں اللہ کے آخری خلیفہ مہدی ہوں گے۔''

یہاں پہنچ کر پہلاسوال کائی حد تک حل ہو چکا ہے۔ غائبانہ تعارف ہے حاضرانہ تعارف تک کا مسئلہ کائی سنی فیز ہوتا ہے۔ اس میں بہت اوگ یا تو نہایت جلدی کرتے ہیں اور جھوٹے مدعیوں کو بچا ہجھنے لگتے ہیں (ایک جھوٹے مدعی شہباز کاذب کی حال ہی میں گرفتاری کے بعد فیصل آباد سینفرل جیل میں اس کے چیلوں نے چیش گوئیاں جھوٹی خابت ہونے پر شرکائی لگائی ہے ) اور پچھاوگ اس کے نہایت دور دراز اور طویل المیعاد ہونے کے قائل ہیں۔ دراصل صحیح تعمین تو ممکن ہی نہیں ، نداس مسئلے کی نداس جیسے دیگر مسائل کی بھی تاکل ہیں۔ دراصل صحیح تعمین تو ممکن ہی نہیں ، نداس مسئلے کی نداس جیسے دیگر مسائل کی بھی محفوظ رویہ ہے۔ حدیث نثریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں محفوظ رویہ ہے۔ حدیث نثریف میں ایک اور جملے کی پچھ وضاحت کے بعد ہم آگے چلیں کے ۔ فر مان نیوی ہے : ''زول میسئی تک اس زمین میں ایک ہماعت جن کے لیے برسریکی اس ہے گی جوابے مخافیوں کی پروانہ کرے گی۔'

اس میں جہاعت جق کی دو مخصوص صفات بیان کی گئی ہیں: (1) جہادادر مسلسل جہاد۔ (2) خالفین کی پروانہ کرنا۔ آج کون می سرزمین ہے جہاں جہاد نا می فریشہ مث جانے کے بعد زندہ ہوااور مسلسل زندہ ہے۔ دنیا میں جہاد کی کوئی تم شہوگی جو یہاں نہائی کئی ہو۔ مشکرین ، طور میں اور اب تحدہ کا فرین کے خلاف غرضیکہ ہر نوع کا جہاد یہاں ہوااور ہور ہا ہے۔ خالفین کی پروانہ کرنا ( قراری دا، ہش شی ہے: سب ٹھیک ہے۔ کسی قشم کا کوئی مسکل ٹیس کی تازہ رپورٹ

"طالبان جس قتم کی RESILIENCE اور FEROCITY کا مظاہرہ گررہے ہیں، اس سے واشککن اور نیوشنظیم کے دوسرے دارالحکومتوں میں خطرے کی گفتٹیاں بجناشروع ہوگئی ہیں اور SOUL SEARCHING کا ایک نیادور جمنم لے رہاہے کہ ایک نسبتاً RAGTAG بغاوت نے کس طرح دنیا کی طاقتورترین افواج کواپنے قریب تک آنے سے روکا ہواہے۔''

سجان الله! ایک طرف ایک الیی بگھری ہوئی منتشر اور ٹوٹی پھوٹی بے وسائل جماعت ہے جن کا پناملک بھی اس کےخلاف ہے۔ دوسری طرف 43ایسےمما لک ہیں جن میں ہے کوئی ایک بھی دنیا کے کسی ملک کودھمکی دے تو اس کے ادسان خطا ہوجا ئیں....لیکن متيج كيا ہے؟ جوآئ ہے سات آٹھ سال پہلے تھا كەفضائي حملوں ہے ابتدا ہوكروايس فضائي حملوں پر بات چلی گئی ہے۔ قریب آنا تو دور کی بات ہے، زمین پر آنے کی جرات کرنا مشکل ہوگیا ہے۔ 43 ممالک "ابیاف" میں شامل ملکوں کواچھی طرح شننے کے بعد سامنے آئے ہیں۔ مادی طاقت کے لحاظ ہے تو امریکا اکیلا ہی کافی تھا۔ کسی کو گھر بیٹھے آئیسیں ہی دکھادے تو اس کا کام ہوجا تا ہے۔فون کردے تو کندھے کے نیج ہی بھول جاتے ہیں۔اس سا کیلے بن نہ یزانو" اجمعوا امر کھروشر کائکم" کے تحت اس نے نیوکو پھارا۔ 26 ممالک دوڑے چلے آئے۔ جبکہ دنیا فتح کرنے کے لیے ان میں سے دس بھی کافی تھے۔۔۔۔لیکن بات پھر بھی نہ بنی۔ غیر منظم اور غیر تربیت یافتہ جنگہو پھر بھی بھاری پڑنے گئے تو نان نمیؤممالک کوملالیا گیا۔ وس مزید یارٹرز کے آنے سے بات 36 تک جا کیجی۔ اب تو ز مین کے علاوہ کسی اور سیارے گوروند نا بھی ممکن تھا.... کیکن معلوم ہوا کہ افغان قوم جب ے مسلمان ہوئی، چیزے دیگر است۔ چنانچہ سات کے قریب نان نیٹو اور نان پارٹنز بھی آ پہنچے۔ ان میں'' بی مینڈ کی کوجھی زکام ہوا'' کے مصداق سنگا پور جیسے ناک کے چیٹے بھی شامل ہیں اور نیوزی لینڈ جیسے دور دراز واقع جن کا طالبان ہے کوئی سروکارٹیس بھی موجود ہیں۔ان 43 ممالک کے بعدخودا بنا ملک افغانستان بھی خلاف ہے۔ حضرت طالوت کے قلیل کشکر کا جالوت کے متحدہ کشکر سے مقابلے کے بعد، بدر اور احزاب کے بعد، ایو بی کی صلیعی جنگوں کے بعد، کیا انسانی تاریخ میں کسی نے ایسا منظر دیکھا ہوگا کہ ایک طرف تو 44 مما لک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں ، فوج نہیں ، منظم طاقت نہیں ، بگھری ہوئی ''لا ہوت مما لک اور دوسری طرف کوئی ملک نہیں ، فوج نہیں ، منظم طاقت نہیں ، بگھری ہوئی ''لا ہوت لا مکان' میں رہنے والی جماعت جس کا کوئی فر دسر عام اپنی شاخت بھی نہیں کرواسکا۔۔۔۔۔ لیکن اس کی خوداع تاوی کا حال ہے کہ پوری دنیا کی خوفناک ترین عسکری طاقتوں کی اسے ذرابر ابر پردائییں نے دوم مست قلندر'' کا فعرہ لگاتے تو بہت سے لوگ بیں لیکن نبھایا اسے کسی نے تی ہے۔

## كامياني كاراز

دوسراسوال: حضرت مہدی کی جدو جہدگیا ہوگی اور سی طرح ہوگی؟

حضرت مہدی کے متعلق دوسرااہم سوال سی ہے کہ ظہور کے بعدان کے جدو جہدگی نوعیت کیا ہوگی اور جو کچھ کریں گے وہ ان کے لیے کیونکرمکن ہوگا؟ بیعت جہاد کے بعد قیام خلافت تک انہیں دنیا جرکی ترقی یا فترین طاقتوں ہے جس قیامت خیز معرکہ آ رائی کا سامنا ہوگا، اس کی گری ہے وہ کیونکر سرخرہ ہو کرنگلیں گے؟ جبکہ آن کی و نیا میں سیاسی، فکری، معاشی، مسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل فلست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ معاشی، مسکری غرض ہر سطح پر طاغوتی طاقتیں نا قابل فلست طور پر غالب نظر آ رہی ہیں۔ ربیان کی مسلم کی برتری کا شور ہے۔ بظاہر ایک کوئی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آئی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو کیک کی صورت مستقبل قریب میں دور دور تک نظر نہیں آئی کہ مسلمان اس غلبے کے طلسم کو تو کیک ایک ایک ایک ایک ایک تھنک ایس ہو گئی اور بغد المشر قین کا مملی مصدات ہوئے میں ایسا ہے کہ امیر کی اور وہ کی ترغیب کے ذور بخو و فطر خا اسلامی مصدات ہوئے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امیر کی افادت میں بغیر کسی کی ترغیب کے ذور بخو و فطر خا اسلامی مصدات ہوئے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امیر کی مصدات ہوئے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امیر کی افادت میں بغیر کسی کی ترغیب کے خود بخو و فطر خا اسلامی مصدات ہوئے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امیر کی کا ایک میں روایتی و خود بخو و فطر خا اسلامی مصدات ہوئے ہیں۔ میں ایسا ہے کہ امیر کی کا انتحاد میں گئی کی کر خیب کے خود بخو و فطر خا کا کھی بوجائے ہیں۔

پھر دوسروں کا تو کہنا ہی کیا ،ان کا اتحاد تو وجود میں ہی '' وہشت گروی'' کے خاتمے اور'' عالمی حکومت'' کے قیام کے لیے آیا ہے۔ و نیا بحرکی معیاری ترین یو نیور شیاں مغرب میں ہیں۔ امریکامیں 5758 یو نیورسٹیاں ہیں ۔جبکہ یوری مسلم دنیا کے 57 ملکوں میں یو نیورسٹیوں کی مجموعی تعداد صرف 500 ہے اور پورے عالم اسلام میں ایک بھی یو نیورٹی ایسی نہیں جے دنیا کی ٹاپ 500 یو نیورسٹیول میں شار کیا جاسکتا ہو۔مغربی حکومتیں یوری مسلم دنیا کے ذہین ترین د ماغول اوراملی ترین ہنرمندوں کو پرکشش مراعات کے عوض تھینچ کراپنے طلسم میں جکڑ لیتی ہیں اور پھروہ ہمیشہ وہیں کا ہوکررہ جاتا ہے۔مسلمانوں کے ہاتھ فقط نااہل،مغاد پرست اور حب الوطنی ہے عاری کجرا مال ہی موجودہ بیوروکر لیسی کی شکل میں باقی رہ جاتا ے۔مسلمانوں میں نظم وصبط اتعلیم وتربیت، املیٰ اخلاقیات، بلند نظری، اجتماعیت، عبر وتقوىٰ \_ غرشيكه بروه چيز جوكسي انساني گروه كوقوم اور فتح گرگوفات كيناتي ہے، براس چيز کی ایک ایک کر کے کمی یا کی جاتی ہے۔مسلمانوں کی ذبانت کالوباتو آج بھی دنیامانتی ہے گر یجی ذبانت اور بے مثال صلاحیت مغرب کے آگئن میں روشنی پھیلانے کے علاوہ کسی کام آ کے بیں وے ربی؟؟؟ جوں جوں وقت آ گے بڑھ رہا ہے، برضج مغرب کی کسی ٹی انوکھی ترقی کی نویداور ہرشام سلمانوں کی مزید بدحالی کی خبریں لار ہی ہے۔اس صورت حال میں کیا ہم بیشلیم کرلیں کد حضرت مہدی کسی '' ماورا والفطرت'' قوت کے مالک ہوں مے کہ ان تمام مادی قو توں کو بھی توا نین ہے ہٹ کر فکست ویناان کے لیے ممکن ہوگا؟ کیا محض خلاف عادت ظاہر ہونے والی کرامتوں ہے وہ ان تمام سائنسی ایجادات کو پامال کرڈ الیس کے جن کی مثال انسانی تاریخ میں نہیں مل رہی یاس میں ان کی اور ان کے ساتھیوں کی فکری عملی اور عسكري جدوجبد كاعمل وخل بهي ہوگا؟ اوراگر ہوگا تو اچا نک په كايا كيسے بلٹ جائے گی كه مغرب کے حق میں زخ کر کے چلنے والی ہوا ئیں مشرق کے مظلوموں کے لیے دادری کی

نويدين جائيں گي؟؟؟

اس سوال کا جواب یہ ہے کہ دنیائے کفر کے اس فتہ خیز غلے کا تو رُحضرت مہدی کی بےلوث اوراہل قیادت اورمسلمانوں کی جھری ہوئی صلاحیت اورمنتشر جدو جہد دونوں مل کر کریں گی۔اس میں شک نہیں کہ حضرت مہدی نے ہاتھ پر اللہ تعالی محیرالعقول کراہات کو بھی ظاہر فرمائے گالیکن ان کی جوسب سے بڑی کرامت ہوگی وہ یہ کہ جب وہ اینے ساتھیوں کو گناہوں ہے کچی تو بدکر واکر مٹی ہوئی سنتوں کو زندہ کریں گے تو اس کی برکت ہے ان کے تمام ساتھیوں کو یکسوٹی اور یک فکری نصیب ہوجائے گی۔ان سب کی سوچ ایک ، فکر ی نہیں ،انداز فکر بھی ایک اور طرز عمل بھی ایک ہوگا۔ان کے دل سے حسد وبغض ،کینہ وعناو نگل جائے گا۔ یا ہمی اختلا فات اورامیر کی نافر مانی کی نحوست ہے آزاد ہو جا نمیں گے۔ وہ جینے مرنے میں حضرت مہدی کی کامل اطاعت کریں گے اور موت کوسیا منے و کھے کر بھی منہ نہیں موڑیں گے۔موت سے مراد طبعی موت ہی نہیں ہوتی طبیعت کی موت بھی ہوتی ہے لیمیٰ آج کل بہت سے اوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ موت کوخوشی خوشی گلے لگارہے ہیں لیکن بات جب نفس کی موت کی آتی ہے تو وہ اس پرویسا غلبے نہیں یا تکتے جیسا کہ حضرت خالد بن دلیدرضی الله عند نے حضرت عمر رضی الله عنه کی اطاعت کرتے ہوئے اس نبوی تربیت کا مثالی مظاہرہ کیا تھا۔حضرت مہدی کی بے نفسی اوراجتا ٹی مقصد کے حصول کی لگن اوراس لگن میں فنائیت اس قدرواضح ہوگی کہ تمام روئے ارش کے صالح مسلمان اپنے آپ کومٹا کراپنا سب پچھان کوسونپ دیں گے اوران پر ویباا عمّاد کریں گے جیبا کہ سلطان صلاح الدین الوبی پراس دور کے مسلمانوں نے کیا تھا۔ تاریخ کے طلبہ پر سے بات مخفی نہیں ہونی جا ہے کہ یورے پورپ کی صلیبی افواج کے اتحاد کے مقابلے میں سلطان کی اپنی فوج (مصروشام کی فوع ) کچھاتی زیادہ بھی البنة مخلف علاقوں ہے آئے ہوئے محامد قبائل جب ان کو دیکھتے کہ وہ میدان جنگ میں گوڑے پر سوار ایک جانب سے دوسری جانب تک یوں چکر لگارہ ہیں جیسے افکوتے بیچ کی ماں اس کی تلاش میں بولائی بولائی چرتی ہے۔ آنکھوں میں آنسو جیں اور زبان پرایک بی نفرہ ہے: ''یا الملاسلام، یا للابسلام!'' ''اے مسلمانو! اسلام کی خبرلو۔'' توبیقبائل جوائی عصبیت ،سرکشی اور انفرادی مزاج میں مشہور تھے،سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر سلطان کے ساتھ جینے مرنے کا عبد کر لیتے تھے اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پائ خرج نہ ہوتا تو اپنے خرج پر،اپنے اسلح سے،اپ بی اور تاریخ گواہ ہے کہ سلطان کے پائ خرج نہ ہوتا تو اپنے خرج پر،اپنے اسلح سے،اپ بی جی جان سے میدان میں ڈیٹے رہتے ہے اور سلطان کا ساتھ چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداو سے زیادہ بخت عاروالی بات سجھتے تھے۔ان کو یقین تھا کہ اگر شکست ہوئی تو سلطان ان کو چھوڑ کر جانے کو کفر وار تداو سے خرات وائی ہوئی تو اس کے فوائد سلطان خود ہرگز خبیں سینے گا بلکہ سے سارے خرات و منائج اسلام کی جھوٹی میں جا کیں گے۔اگر آئے کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین ولاد ہو خدا کی قیادت اپنے کارکنوں کو یہ یقین ولاد ہے قائد کو اپنی بیٹے میں استے جی ون گئیس کے جنے قائد کو اپنی بیٹے میں اور اسلام کی جھوٹی میں استے جی ون گئیس کے جنے قائد کو اپنی بیٹے میں اور اسلام کی جھوٹی میں استے جی ون گئیس کے جنے قائد کو اپنی بیٹے میں اور اسلام کی جو فدا کیت تا بیت کرنے میں گئے ہیں۔

حضرت مہدی کی کامیائی کارازیبی ہوگا کہ وہ بیت ہے پہلے ہی قیادت کی اس متازصفت کو ثابت کردیں گے (اس کی تفصیل پہلے گزری ہے) تب و نیا بجر میں بھرے ہوئے قابل ولائق علاء ،طلبہ (یاطالبان) ، مجاہدین ، انجینئر ، ڈاکٹر ، پروفیسر ،سائنس وان ، سرمایہ دار ، انتظام کے ماہر ، مسکریت ہے واقف ..... غرضیکہ مختلف مہارتوں کے حامل افراد اپنا سب پچھ اسلام کی خاطر ان کے قدموں میں لا ڈالیس کے اور دل ہے ان کی کامل اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کی ، اپنی انا کی ، اپنی خواہشات اور مزاجوں کی انفرادیت کی مسل فی کرڈالیس کے ۔ یہ وہ یادگار منظراور وہ مبارک روحانی کیفیت ہوگی جو بدر سے پہلے سحابہ کرام رضی اللہ عنہم ہے مشور ہے کے دوران آسان نے دیکھی تھی ، جس نے معطون '' کے معرکے سے قبل ایو بی کی آئکھیں شندی کی تھیں اور جے ناٹو اور ٹان نیٹومما لک کا اتحاد آج آئکھوں سے دیکھ رہا ہے اور جے دنیا ایک بار پھر بالآخر آخری معرکے ہے قبل دیکھے گی اور جب دیکھے گی تو سارے اسٹائل اور ہیروشپ، ساری چوکڑیاں، اُڑن کھٹولیاں، ساری پروازیں بھول جائے گی۔

''افغانستان اور یا کستانی قبائلی علاقوں میں لڑائی کے شدت اختیار کرنے کے بعد عالمی تجزیه نگاروں نے میہ کہنا شروع کردیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کوآٹھ سال گزرنے کے بعداب میدواضح جور ہا ہے کہ جنگ دراصل اتحادی نبیس بلکہ القاعدہ اور طالبان جیت رہے ہیں۔ای تناظر میں پورپ کے کی اعلیٰ عبد بداروں نے القاعدہ کے ساتھ امن معاہدوں کے لیے راہ ہموار کرنا شروع کردی ہے۔ ناروے کے وارالحکومت ادسلوے شائع ہونے والے مقامی اخبار'' ڈاگس اولین'' نے لکھا ہے کہ ناروے شایدا ب مسلم گروپوں سے اپنے تعلقات بہتر بنانے کی پالیسی برعمل کررہا ہے۔ اخیار کا مزید لکھنا ہے کہ جب نائب وزیر خارجہ سے اس بارے میں او چھا گیا کہ کیا وہ دہشت گردی کے خلاف جنگ ہے چیچے ہث رہے ہیں تو ان کا کہنا تھا کہ دراصل دوستوں کے ساتھ تو امن اور غدا کرات چلتے ہی رہتے ہیں مگر حقیق امن کے لیے ان لوگوں کے ساتھ بھی امن مذا کرات ہونے جاہمیں جنہیں آپ اپنادشمن قرار دیتے ہیں۔ نائب وزیر خارجہ رائے موثلہ یو ہانسن کا کہنا تھا کہ وہ اس معالمے میں تنبانہیں ہیں بلکہ دیگر یور پی مما لک بھی یہ خواہش رکھتے ہیں۔واضح رہے کہاں ہے پچھ ہی قبل سوئز رلینڈ بھی اس خواہش کا اظہار کر چکا ہے كدوه القاعده اوراسامه بن لا دن ے مذاكرات اورامن معاہره كرنا جيابتا ہے اوراس سلسلے میں کسی بھی ابتدائی اقتدامات کے لیے بالکل تیار ہے۔وہ نیس جاہتا کہ امریکا کی واپسی کے بعدانتقا مي كارروا نيول كانشاند بخـ"

## تين خوش نصيب طبقے

چندسال قبل بندہ آیک جلس میں پچھانو جوانوں سے گفتگو کررہا تھا۔ بات عالم اسلام کے حالات اور سلمانوں کو در چیش ہمہ جہت معرک آرائی کے حوالے سے ان کے کردار کی طرف مڑگی۔ ایک صاحب لاتعلق سے بیٹھے تھے۔ نو جوان مایوی کی یا تیں کرتے، امکانیات کے فقدان کا شکوہ کرتے اور میں آئیس حوصلہ دلاتا کہ سفرایک ہزارمیل کا ہوتو پھر بھی شروع ایک قدم سے ہی ہوتا ہے۔ اپنے میں ان بن سے صاحب سے نہ رہا گیا۔ بندہ سے مخاطب ہوکر ہولے:

''مولانا صاحب! آپ بچوں کو ویسے ہی درغلارہے ہیں۔سیدھے سادھے مان کیوں نہیں لیتے کہ آپ سورۂ فیل پڑھ کر پھو تکنے سے میدان نہیں ماریکتے۔مغرب بہت آگے جاچکا ہے۔ آپ کے تصور سے بھی بہت آگے۔''

'' آپ مغرب کو جتنا آگے دیکی رہے ہیں ، ہم اس کو اس ہے بھی بہت آگے دیکھ رہے ہیں ،موجود ہ زیانے کے معلوماتی انسانوں کے تصور سے بھی آگے، کافی آگے جات موٹے دیکھ رہے ہیں۔ جب تک مغرب کی مصنوئی طاقت ،فطری قوتوں سے آگے (بظاہر نہ که حقیقت میں) نہ جائے گی، آخری معرکہ ہی ہر پا نہ ہوگا۔ اور آخری معرکہ کوسور ہ فیل والے ہی جینیں گے بشرطیکہ ان کوسور ہ کہف بھی یاد ہو۔''

محتر م موصوف تو ہکا ہکا ہوکر بندہ کی شکل دیکھنے لگے کہ یہ کیسا جھر لوگھما وُقتم کا آ دی ہے، بات کو کہاں سے کہاں پھیردیتا ہے؟ ان کوتو کچھے نہ سوجھی البتہ جن نو جوانوں سے گفتگو چل رہی تھی ،ان میں سے ایک بولا:

''جناب شاہ صاحب! لگتا تو یمی ہےا گر حضرت مہدی بھی آ جا ئیں تو ان کو حالات سد ھارنے میں بہت مرصہ لگے گا۔''

" ندمیر عزیز نا اجندسال بھی نگیس گے۔اس لیے کہ مغرب کی چکا جوند جوآپ

کونظرآ رہی ہے،اس میں مسلمانوں کا خون پسینہ شامل ہے تو یہ چراغ جل رہے ہیں۔اب

مغرب اپنی اس کامیابی کے بیٹھے مسلم دنیا کے قابل ترین دماخوں اور مختی ترین با کمال

مغرب اپنی کی موجودگی کا اعتراف کرے یا ندکرے بلکدان کی محنت پر بھی اپنا ٹریڈ مارک

مغرب کی موجودگی کا اعتراف کرے یا ندکرے بلکدان کی محنت پر بھی اپنا ٹریڈ مارک

لگالے۔ لیکن ایک دنیا جائی ہے کہ مسلمان اپنی قیادت کی طرف ہے حوصلہ افزائی اور

اعتراف و تحسین ند ہونے کی دجہ سے مغرب کی چاندگاڑی کو اپنی صلاحیتوں سے ابندھن

دے در ہے ہیں۔ گوروں میں استے جیئس نہیں پیدا ہوتے جتے ہم میں سسبہم سے مراد عالم

اسلام اور بالخصوص پاکستان ہے۔ سب پیدا ہوتے ہیں۔ جب اجتماعیت کی پُر خلوش آ واز گئے

گی اور قیادت کا بلوث بین سامنے آئے گاتو یہ سب دوڑے دوڑے آئیں گے جب آپ

گی اور قیادت کا بلوث بین سامنے آئے گاتو یہ سب دوڑے دوڑے آئیں گے جب آپ

''دلیکن آپ تو ایک مضمون میں کہہر ہے تھے کہ دنیا میں اس وقت مختلف علوم وفنون میں خصوصاً جینیاتی اور عسکری سائنس میں یہود یوں کا بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کے نوبل انعام یافتہ سائنس دانوں کی گھیپ ہے جو ان کو د جال کی قیادت میں و نیا پر غذبہ دلائے اور موت پر بھی قابو پانے کے لیے کام کرر ہی ہے۔''

" بد بات آپ نے خوب اُٹھائی ہے۔ دنیا کی تاریخ کو یکس تبدیل کردیے والی ہر ا بیاد کے چھے میودی ہیں۔مثلاً: مائیکرو پروسینگ دیے ' کے چھے شینے۔ نیوکلیئر چین ری ا يكثر كے چيچے ليو۔ آپٹيكل فائبركيبل كے چيچے پيٹر۔ٹريفك لائث كے چيچے جارليس ایدار۔اشین لیس اسٹیل کے بیچھے بینوسٹرس۔ویڈ یوٹیپ کے پیچھے چارلس کنسبرگ ..... یہود نے مائنڈ کنٹرول بیکنالوجی حاصل کی ہے جس سے وہ انسانی ذہنوں کواینی مرضی کے مطابق پھیرنے کی صلاحیت کسی قدر حاصل کر بچے ہیں۔ بید جال کا سب سے برا ہتھیار ہوگا۔اس کا نام ایم کے الٹرا ہے۔ ی آئی اے جیسے ادارے کے ڈائز یکٹرسیلن فیلڈنے 1977 و میں سرعام تسلیم کیا تھا کہ لاکھوں ڈالرز جادوٹونے انفسات اور روحانیات کے مطالعہ برخرج کیے کے ہیں۔ موسیقی کی وصول میں" بیک ٹریکنگ" کے ذریعے بیہووہ شیطانی پیغامات (مثلا: Kil your Mum) ر بورس ٹر یک میں چھیا کر بوری و نیا میں نشر کیے جار ہے میں۔ 1940 ء میں ایک امریکی یہودی سائنس دان تکولائیسلانے (موت کی شعاعیں) Deat hray ایجاد کرنے کا اعلان کیا۔ 1987ء سے یہودی سائنس وانوں کی سربراہی میں زمین کی فدرتی گردش کومتاثر کرکے 'ز بین کی نبض ' ہے چیئر چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں حتی کہ ز مین کا مقناطیسی میدان ختم ہوجائے گا اوراس کی گردش کقم کرحدیث شریف میں بیان کردہ ظہور و جال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ایک دن ایک سال کے برابر، پھر ایک دن ایک ماہ کے برابر، چرایک دن ایک تفتے کے برابر ہوگا۔ آ کسفورڈ کی پروفیسرسوں گرین قبلڈنے کہا ہے کہ انسانی و ماغ کی پوری میموری کمپیوٹر میں فیڈ کرناممکن ہو چکا ہے۔ ای پروفیسرصاحیہ نے ایکے مرحلے کا انکشاف نہیں کیا۔ وہ ہم جیے فقیر کیے ویتے ہیں۔اگلا عمل اس کانکس ہوگا لیعنی کسی کمپیوٹر کی میموری کسی انسانی ذبن میں اپلوڈ کردی جائے گی

تا کہ سپر مین (الد جال الاعظم) کا راستہ ہموار ہوجائے گا جو وقتی طور پر غیر فانی گے گا۔ یہودی سائنس دانوں نے انسانی جینیاتی کوؤ پڑھ لیا ہے۔ یہ تین ارب حروف کا امتزاج ہے۔ مذکورہ کامیابی کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ سب محیرِ العقول قسم کی ایجادات اپنی جگہ۔۔۔۔۔لیمن جب حضرت مہدی آئیں گے تو صالح اور قابل سلمانوں کے علاوہ (گاتا ہے) وقسم کے طبقے ان کے ساتھ شامل ہوجائیں گے:

(1) ایک تو وہ یہودی جو آج کل کی متعصب سیاسی یہودیت یعنی صوبونیت سے بیزار ہیں۔(صہیونیت سے مراد سیا کا اسرائیلیت ہے۔اس کیے صہیونی ہروہ مخص ہے جو اسرائیل کا حامی ہو، جا ہے وہ غیر یہودی ہو یا غیراسرائیلی )ان کے خیال میں جب یہودی ریاست کا قیام اور بیودیت کا عالمی غلبه"مسجا" کی قیادت میں ہوگا، وہی بیود کو تاریخی ذلت ہے نجات دلائے گا ،تواسرائیل کے قیام کے لیے لاکھوں فلسطینیوں کو گھرے ہے گھر ور بدر کرنے اور اس کے انتخام کے لیے ہزاروں کو آل کرنے اور کرتے رہنے کی ضرورت بی کیا ہے؟ کیوں نہ ہم میجا کا کام اس کے ذمہ چھوڑ دیں اور اس مقصد کے لیے اپنے يبوديوں كوندمروائيں جوده مياكى آمدے يبلے حاصل كرى نبيل كتے - يدمعتدل فرقد "حیدی" کہلاتا ہے۔ یاس کا قدیم نام ہے۔ان کا جدید نام ہیریدی ہے۔ یا انجائی قدیم ندہی بہودی ہیں جن کے اصل مراکز نیویارک اور لندن ہیں۔ان کو یقین ہے کہ صہبونی تحریک نے جواسرائیل قائم کیا ہے وہ درحقیقت'' نفرت کی ریاست' کاوہ خطہ ہے جس میں تورات کی پیش گوئی کے مطابق میبودی آخری زمانے (اینڈ آف ٹائم) میں آگر ز مانے میں استھے ہوں گے اور اللہ کے غضب وانتقام کا شکار ہو کرنا بود ہوجا کیں گے۔

ر بائی ہرش ان کامشہور مذہبی رہنما ہے۔ عرفات کی فلسطینی افھارٹی میں یہودی معاملات کا جووز سر رکھا گیا تھاو واتی طبقے ہے تعلق رکھتا تھا۔مشہورفلسفی اور ماہر لسانیات توم پوسکی بھی اگرچہ اس فرقے ہے نہیں لیکن وہ اس نظریے کونشلیم کرتے ہیں۔ وہ بھی '' فیرسہیونی'' یہودی ہیں۔ یعنی وہ ندہبی طور پراس بات کے قائل نہیں لیکن غیر ندہبی سیاسی طور پر اس تکت نظر کوشلیم کرتے ہیں۔ برطانیہ میں مختلف مواقع براس فرقے کے لوگ فلسطینیوں پراسرائیلی مظالم کےخلاف اپنار ڈیمل ریکارڈ کرواتے رہتے ہیں۔حضرت مہدی جب ظاہر ہوں گے اور بہودیوں کے مم کردہ مقدس آ ٹارقد پیدیعنی تابوت سکینہ، عصائے موسوی، الواح تورات کے مکڑے، مائدہ بنی اسرائیل من وسلوی سے مخصوص برتن ، تخت واؤ دی ( میگم شده نبیس، ملکه برطانیه کی کری میں نصب ہے ) کو برآ مد کرلیں گے تو میہ معتدل مزاج میبودی اپنی انساف پیندی کی بنا پر حضرت برایمان لے آئیں گے۔ ان کو یقین ہوجائے گا کہ ہمارے بروں نے اپنے گناہوں اور بدا تمالیوں کی نموست ہے جس چیز کو گم کیا،اس کو دریافت کرنے والا ہی آخری مسیحا (حضرت محمسلی الله علیه وسلم) کا پیروکاراور ہے سے (حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کا ساتھی ہے۔ تابوت سکینہ کوو کھے کر چند یہودیوں کے ایمان لانے کا ذکر حدیث شریف میں ہے البتدان کی اس مذکورہ بالا فرقے برتطبیق بندہ کی خیالی کاوش ہے۔ یہ یہودی اینے ساتھ جوسر مایداور ٹیکنالوجی لے کرمسلمانوں ہے آملیس گے،اس ہےمسلمانوں کی مادی طاقت بھی''کسی حد تک''بہتر ہوجائے گی۔

چندسال کی بات بندہ نے اس لیے کی ہے کہ حضرت مہدی اپنے ظہور کے بعد (جو چاکیس سال کی عمر میں ہوگا) سات سال تک و نیا کی تین بودی گفر پیرطاقتوں میں ہے دو کے خلاف جہاد فرما کمیں گے۔ ہندوؤں اور عیسائیوں کے خلاف شاندار فتح حاصل کریں گے۔ اس چھچے صرف میہودی رہ جا کمیں گے۔ آٹھویں سال د جال خلا ہر ہوگا اور فتنہ میہود عروج پر اب چچھے صرف میہودی رہ جا کمیں گے۔ آٹھویں سال د جال خلا ہر ہوگا اور فتنہ میہود عروج پر گئی جائے گا جودر حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اس سال حضرت عیسی علیہ السلام مزول فرمائیں گئی جائے گا جودر حقیقت شیطانی طاقتوں کا فتنہ ہے۔ اس سال حضرت عیسی علیہ السلام مزول فرمائیں کے ناتھے کے بعد مشخام فرمائیں کے ناتھے کے بعد مشخام

ترین عالمی اسلامی خلافت کے قیام اور استحکام کا ہوگا۔ 49 سال کی عمر میں حضرت مہدی
انتقال کرجا کمیں گے۔حضرت عیسی علیہ السلام ان کی نماز جناز ہ پڑھ کر بیت المقدل میں ان
کوفن فریا کمیں گے۔اس کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام 38 سال تک زمین پر رہیں گے۔
اس طرح حضرت مہدی ظہور کے بعد زمین پرکل نوسال رہیں گے۔حضرت عیسی علیہ السلام
سے پہلے حضرت مہدی سات سال اور وفات مہدی کے بعد حضرت عیسی علیہ السلام اؤلمیں
سال و نیا میں رہیں گے۔ نے کے دوسال دونوں قائدین اسکٹے گزاریں گے۔

(2) اس تفصیل کے بعداب ہم اس دوسری قوت کا تذکر وکرنے کے قابل ہو گئے ہیں جواثی ٹیکنالوجی اورسر مائے ہے مسلمانوں کو در کار مادی طاقت کی کمی پوری کرے گی۔ لیعنی و دخوش نصیب عیسائی حضرات جورم دل میں اورانسانیت کی خدمت اخلاص سے کرتے ہیں۔وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کےمسلمانوں کی جہادی جماعت میں نزول کے بعدان کو بھی" دہشت گردی کا طعنہ" دینے کے بجائے ان پر ایمان لے آئیں گے۔ انہیں یہ سعادت ان کی روایتی رحم دلی اور انصاف پسندی کے سبب ملے گی۔ بیاوگ پورپ اور امریکا کی جیران کن سائنسی طافت میں ہے'' کچھ حصہ'' لے کرمسلمانوں ہے آملیں گے۔اوپر بندونے یہودیوں کے ذکرمیں 'مکسی حدتک' اورعیسا کی حضرات کے ذکرمیں'' کچھ حصہ'' کا لفظ جان ہو جھ کراستعمال کیا ہے۔ یہ اس وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کی اصل ٹیکنالوجی باطن میں بخض وحسد کے خاتمے اور ظاہر میں تقوی وجہاد کے اپنانے میں ہے۔ یعنی ایسائییں ہوگا کہ مسلمان بھی سائنس وٹیکنالوجی اورعسکری ومعاشی وسائل میں اس حد تک پہنچ جا کیں گے کہ کفر کے غلے کو مادی طاقت کے ذریعے فتم کریں۔ نہمیرے محترم بھائیو نا!اییانہیں ہوگا۔غز وات البنتہ ہمیشہ غیرمساوی طاقتوں کے درمیان لڑے گئے ہیں۔اللہ والوں اور شیطانی قوتوں میں ظاہراز مین آ سان کا فرق رہاہے۔اگراہیا نہ ہوتو حق اور باطل کی ترقی اور من کے پیانے تو ایک جیسے ہو جا کیں گے۔اللہ کی تصرت اور قدرت کا ملہ کامسلمانوں کے حق میں ظیور کاونت کھر کے آئے گا؟

# اب بھی وقت ہے!

کی سنے والے ہی سوچ رہے ہیں کہد دیے ہیں۔ ابھی سنے والے ہی سوچ رہے ہوئے ہیں۔ ابھی سنے والے ہی سوچ رہے ہوئے ہیں کہ اسے ہیں کہ استے میں ان کی تصدیق کھلی اسکے ہیں کہ استے میں ان کی تصدیق کھلی آتھوں سامنے آجاتی ہے۔ پچھلے مضمون میں بندہ کے قلم سے یہ جملے نکل گئے تھے:
''1987ء سے زمین کی قدرتی گردش کو متاثر کرے'' زمین کی نیش'' سے چھیڑ چھاڑ کی کوششیں شروع ہیں جی کہ زمین کا مقاطیعی میدان ختم ہوجائے گا اور اس کی گردش تھم کر حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک حدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک جدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مطابق ست ہوجائے گی۔ ایک جدیث شریف میں بیان کردہ ظہور دجال کی علامات کے مرابر، پھرایک دن ایک تیفتے کے برابر ہوگا۔''

یہ جملے بندہ نے کس تناظر میں کہے تھے؟ پہلے اسے بچھ لیں تو آگے چلتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے:'' قیامت اس وقت تک قائم ندہوگی جب تک پہاڑا ہے مرکز ہے ہٹ نہ جائمیں گے۔''اس طرح حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے قریب موری مغرب سے طلوع ہوگا۔ جب بیانثانی ظاہر ہوجائے تو تو ہاور واز ویند کردیا جائے گا۔اس کے بعد کوئی ایمان لائے یا توبرکرنا چاہ تو مقبول نہ ہوگا۔ جب ہم فلکیات پڑھتے پڑھاتے تھے اور
اکم قاریمن کے علم میں ہوگا کہ جامعۃ الرشید میں اس علم پڑھوسی توجہ دی جاتی ہے۔ ہمارے
شعبۂ فلکیات کی تحقیقات کو دنیا ہے مسلم وغیر مسلم کے نامور ماہرین فلکیات قدر کی نظر سے
دیکھتے اور سوفیصد قابل اعتاد توجھتے ہیں۔ فلکیات میں جب قبلہ رکھنے کی بحث آتی ہے تو عام
لوگ ''قطب نما'' کو استعمال کرتے ہیں۔ جبکہ ہمارے ہاں اسے قابل اعتاد ذریعے نہیں سمجھا
جاتا۔ اس لیے کہ قطبین کے پاس موجود مقناطیسی اہروں کا دیویئل ذخیرہ اپنا مقام بدلتا رہتا
ج جس سے قطب نما کی سوئی متاثر ہوتی ہے۔ (تفصیل کے لیے دیکھیے: احسن الفتادی ،
ن دیادہ محدوث ذریعہ ہے۔ اس میں دی سے ہارہ در ہے کا نمایاں فرق پایا جاتا ہے۔ لبذا عوام
کو چاہیے کہ مساجد کا قبلہ رکھتے دفت یا جائے گرواتے وقت متند علاء سے رابطہ کریں۔ خود
سے اس فن کے شاور بغنے کا دعوی نہ کریں جس کی ابجد سے بھی عام لوگ واقف نہیں
ہوتے۔

مقاصداور متوقع خطرات یر، پھران شاءاللہ وہ نتائج جن سے حدیث شریف کی پیش گوئی پوری ہوتی نظراتی ہے۔ بیخبر 11 ستمبر 2008، بروز جعرات ملک کے تمام قومی اخبارات میں چھپی ہے:

'' نیوکلیائی ریسر چ کے بور بی ادارے سرن کے زیراہتمام دنیا میں طبعیات کا سب ے طاقت ورتج بیشروع ہو گیا ہے جس کا مقصد کا ئنات کی تخلیق کا راز جاننا ہے۔ ونیا میں طبعیات کا سب سے طاقت ورتجربہ جس کے بارے میں تین دہائیاں قبل سوحیا گیا تھا [ تصدیق ملاحظہ: و۔ بندہ نے اپنے مضمون میں 1987 وکھاتھا]27 کلومیٹر کمی سرنگ میں ذرات کی پہلی بیم یا شعاع چھوڑ دی گئی ہے۔ پانچ ارب یاؤنڈ لاگت ہے تیار ہونے والی اس مشین میں ذرات کو دہشت ناک طاقت ہے آپس میں نکرایا جائے گا تا کہ نئی طبیعات میں تاہی کی علامتوں کوآشکارا کیا جاسکے۔اس تج بے کا بنیادی مقصد کا نئات میں پک بینگ ے چند ثانیے بعد کے حالات کواز سرنو تخلیق کرنا ہے۔ فرانس اور سوئٹرز لینڈ کی سرحد کے فیے کھیودی گئی اس بہت بڑی سرنگ میں ایک ہزارسلنڈ رکی شکل کے مقناطیسوں کوساتھ ساتھ رکھا گیا ہے،ان بی متناظیسی سلنڈروں ہے پروٹون ذرات کی ایک کیسر پیدا ہوگی جوستا کیس کلومیٹر تک دائرے کی شکل میں بنائی گئی سرنگ میں گھوے گی۔سرنگ میں پروٹون ذرات کے فکرانے سے دولکیریں پیدا ہوں گی جنہیں اس مشین کے اندرروشی کی رفتار سے مخالف ست میں سفر کرایا جائے گا،اس طرح ایک سیکٹڈ میں یہ کلیریں گیارہ ہزار جست مکمل کریں گی۔ بی بی ہی کے مطابق سائنس دان کا ئنات کے وجود میں آنے کی تھیوری بگ بینگ کے طالات کوجائے کے لیے جو تج بہ کررہے ہیں،اس کے حوالے سے پھے ناقدین نے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ اس تجربے کے نتیجے میں کہیں وہ کیفیت پیدا ندہوجائے جے بلیک ہول کہتے میں۔ بلیک ہول اس وقت خطرناک ہوتا ہے جب اس کی زندگی اور توانائی کافی زیادہ ہو۔

پھرال میں چیزوں کواپنی جانب تھینج سکنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔''

خبرے آخر میں سائنس وانوں نے جو خدشات ظاہر کیے ہیں، حقیقت میں بات اس ے آگے کی ہے۔ کا نئات کو شنچر کرنے کا جومنصوبہ 'میہودی بگ برادرز' نے بنایا ہے، یہ تجربهاس کا حصہ ہے۔اس میں جو 80 سائنس دان (بشمول دویا کستانیوں کے جوتالی بجانے پراکتفا کررہے تھے) شریک ہیں،ان کی اکثریت یہودی ہے۔اس پر جو دس ارب ڈالر سرماييخرج ہوا ہے وہ يبود كا كمايا ہوا سود ہے۔ بيدر اصل كرنا كيا جاہتے ہيں؟ بيجبوتے ز مینی خدا (مسے کا ذ ب ،الد جال الا کبر ) کے ظہور ہے قبل زمین کوا تنامنخر کر لینا جا ہے ہیں کهاس کی گروش اس سے بیدا ہونے والے موسم ، بارشیں ، ہوائیں فصلیں ، یانی ، نباتات ، جمادات وجنگلات .... غرض ہر چیز برانبیں کنٹرول حاصل ہوجائے تا کہ زبین پراسے زندہ رہے دیں جو د حال کوخدا مانے اور جواس کی جھوٹی خدائی کو دھتکار دے اس پر زمین ننگ كردى جائه - يدورهقيقت اس الميسى مشن كى يحيل ب جس كر مطابق وجال جس كو حیا ہے گا غذاد ہے گا، جن کو حیا ہے گا فاقے کرائے گا۔ ( دنیا بیں غذائی مواد تیار کرنے والی تمام بڑی کمپنیاں خالص یہودی ملکیت ہیں) جس کی زمین میں جا ہے گا فصلیں آگیں گی جس کی جاہے گابارش بھی روک دے گا۔ (نیچ پٹنٹ ہوں گے اور ہارشیں مصنوعی ہوں گی۔ قدرتی بارش کے مل کوئسی حد تک متاثر کرنے کا ایک مظاہرہ بیجنگ کے حالیہ اولیک گیمز 2008ء شريوريا سے)

بیقواس منصوبے کے مقاصد ہیں۔اس کے نتائج کیا ہوں گے؟ وقت تھم جائے گا اور د جال کے خروج کی شرط کمل ہوجائے گی۔مشہور صدیث شریف کے مطابق جب د جال نکلے گا تو زمین پر چالیس دن رہے گا۔ پہلا دن ایک سال کے برابر، دوسراایک مہینے کے برابر اور تیسرا نبطتے کے برابر ہوگا۔ بقیہ سنتیس دن عام دنوں کے برابر ہوں گے۔اس طرح اس کے دنیا میں تخبر نے کی کل مت ایک سمال دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے۔ پیض محد ثین نے فرمایا تھا کہ بیدن حقیقت میں لمبے نہ ہوں گے۔ پریشانی کے باعث لوگوں کو طویل معلوم ہوں گے۔ لیکن علامہ نو دی رحمہ اللہ شرح مسلم میں فرماتے ہیں کہ اکثر علائے حدیث کے زو کی حدیث ہے اس کا ظاہری معنی ہی مراد ہے بینی بیدون فی الواقع استے حدیث کے زو کی حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ موں گے جتنا کہ حدیث شریف میں ذکر ہے۔ اس بات پر ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ فرمان کھی دلیل ہے کہ باقی دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ معلوم ہوا کہ پہلے تین دن عام دنوں سے الگ فتدا بیانہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی عام دنوں سے الگ فتدا بیانہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی پریشانی تین دن میں ختم ہو جائے۔ بہر حال اللہ تعالی ان علی اور محد ثین کرام کو بہتر بن جرائے فیر دے جنہوں نے حدیث شریف کو ہم تک اصل شکل میں پہنچایا اور اس کا جو معنی جی تھی قرین تیاس ہوسکتا تھا، وہ بیان کیا۔ پچھ میں کہ کیے؟

سمجھا جاتا تھا کہ زمین کی گردش اپنے محور میں ہرصدی کے دوران 1.4 ملی سیکنڈست ہور ہی ہے۔ اس گردش کے سب ون رات بنتے ہیں لیکن جدید تحقیقات کے نتیجے میں سائنس دانوں نے دریافت کیا ہے کہ رفتار میں بیکی بعض اوقات تیزی سے مزید گرتی ہے اوراس کے تین بڑے اسباب ہیں:

- (1) مختلف سیاروں کی کشش تقل اس رفتار میں کمی لانے کا سبب بنتی ہے کیونکہ وہ زمین کواپئی طرف تھینچتے ہیں۔
- (2) گردش کی رفتارکوست کرنے کے عمل میں کروّارش کا اپنا کردار بھی ہے۔ یہ کردار عواؤں میں تبدیلی کے نتیجہ میں اُبھر تا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ فوری گردش میں سستی لانے کا 90 فیصد عمل عواؤں کی تبدیلی ہی کرتی ہے۔ اگر عواکی رفتار بیزے جاتی ہے تو کروّارش کی

رفتارست ہوجاتی ہے۔

(3) تیسرااورانهم سبب Haarp نامی اداره ہے۔ یبودی سرمائے سے بیودی سائنس دانوں کی زیرنگرانی چلنے والا بیادارہ موسموں کے انداز میں تبدیلی ، زمین کی محوری گردش میں سستی لانے ، نیز کرۂ ارض میں زلزلوں میں اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔ Haarp ایک پر د جیک ہے۔ اس کا معنیٰ ہے: ''ہائی فریکوئنسی ایکٹو آرورل ریسرچ پر و جیکٹ'' ..... 92-1987ء کے دوران اس ادارے کے سائنس دانوں نے ایک ایسا ہتھیار پیٹنٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مفناطیسی کرہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ 11 راگست 1987 ، کورجشر ہونے والے اس عسکری ہتھیا رکومشہور میبودی سائنس وان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ 1994ء میں امریکی تککھ وفاع کے سب سے بڑے ملٹری کنٹر کیٹرز''ای سسٹن'' نے بہتھمیار خریدا اور دنیا میں سب ہے بڑا آبونی بیٹر تقبیر کرنے کا ٹھیکہ لیا۔ یہ ہتھیار ماحولیاتی دیاؤ پیدا کر کے کرۂ ارض کی فطری قو توں میں ردو بدل اور زلزلوں کی شدیت میں اضا فیدلاسکتا ہے۔ بیر ردو بدل د حیالی مشن کی تھیل اور د حیال کے ظہور کو قریب لانے کی کوشش ہے۔آپ نے دیکھا ہوگا کہ گزشتہ چند سالوں سے زمین کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں آرہی ہیں۔ یہودی سائنس دان ماحول (فضا) میں کس طرح دیاؤ پیدا کرتے ہیں اور کیا وہ واقعی فضامیں دباؤ پیدا کر لیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ وہ فضا کو آپینا کزیا ڈی آبینائز کرکے دباؤ پیدا کر لیتے ہیں۔1958ء میں دائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیپٹن ہاورڈ ٹی اور ویل نے کہا تھا کہ محکمہ د فاع جائزہ لے رہاہے کہ وہ طریقے تلاش کیے جائیں جن کے ذریعے زمین اورآ سان میں آنے والی تبدیلیوں کواستعال کر کے موسوں پراٹر انداز ہوا جا کے۔مثلاً: کسی مخصوص حصے میں فضا کو ایک الیکٹرونگ بیم کے ذریعے آئیونا کیزیا ڈی آئیونائز کیاجا سکے۔ یہ 1958 مگی بات ہےاوراب2008 مے۔ یہودی سائنس دانوں کی زمین کے قدرتی نظام سے پھیٹر چھاڑ اورا سے اپنے قینے میں لینے کی کوشش بہت آگے جا بھی ہے اور شاید وہ وقت دور نہیں جب وہ کوئی ایس حرکت کریں گے کہ ہماری زمین کی قدرتی گردش کسی '' بگ بینگ' کے نتیج میں شدید متاثر ہو۔ وقت بچے دریے لیے تھم جائے اور پھر بچھ دریا بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین ون بعد جن میں سے پہلا ون بہت لمبا اور پھر بچھ دریا بعد اپنی اصلی حالت پر آئے۔ مثلاً تین ون بعد جن میں سے پہلا ون بہت لمبا اور کی رابر) اور تیسرا اور کم ( بیضے کے برابر) ہو۔ اس اجمال کی تفصیل تھوڑی تی تشریح جا ہی ہے۔ آئے اس پر ایک نظر ڈوالیس۔

ہماری زمین ایک د یوئیکل مقناطیس ہے جوگر دش کے مختلف در جوں کے ساتھ مقناطیسی میدان تخلیق کرتی ہے۔ زمین جس فدر تیزی ہے گردش کرتی ہے ای قدر طاقت وراور کثیف متناطیسی میدان بنمآ ہے۔ایک اور قوت بھی ہے جوز مین کی گروش ہے براہ راست تعلق رکھتی ہے اور یہ از مین کی ممک کا تواتر" ہے۔ یہ تواتر بنیادی ممک کا تواتر یا Schumman cavity Resonance کہلاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں اے "ز مین کی نبض" بھی کہد مکتے ہیں۔اس کی شناخت 1899ء میں ہوئی تھی۔تب سے 1980 ء کے عشرہ کے درمیان تک زمین کی نبض 7.8 ہرٹزیا7 سائیل فی سینڈ تھی لیکن 1986-87 ء کے بعد جب سے کرہ ارض کی فضا سے برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ کے ایجاد کردہ آلات ہے چیٹر چیاز شروع کی گئی ہے، نبض کی رفقار میں تیزی آ گئی ہے۔ 1995 ء کے آخرتک ایک اندازے کے مطابق یہ 8.6 ہڑ ٹوٹھی اوراب سناہے کہ یہ 10 کے قریب پہنچ گئی ہے۔اس میں مزیداضافہ مور ہاہے۔ مذکورہ بالا تج باوراس جیے مزید تج یوں سے اس میں تیزی سے اضافہ ہوگا۔ غالب امکان ہے کہ جب زمین کی گمک 13 سائیکڑنی سینڈ تک ہنچے گی تو ایک انیا وقت آئے گا کہ مقاطیسی فیلڈ زیرو کے قریب ہوجائے گا۔ Awakening to Zero point نامی تبلکه فیز سائنسی انکشافات بر بنی کتاب کا

مصنف کریگ بریڈن اس وقت کو'' زیرو پوائٹ'' کہتا ہے جب زمین کا مقناطیسی میدان بالکل ختم ہوجائے گا کیونکہ ہمارے سیارے کی گردش رک جائے گی۔

دجال کے خاتے کے بعد جب حفرت سے علیہ السلام فوت ہوجا کیں گے اور دنیا آخری وقت کے قریب پینچ جائے گی تو زمین کچھی کول کے لیے اپنی محوری گروش روک دے گی اور پھر مخالف سمت میں اپنے محور پر گھومے گی تو سورج ایک دن کے لیے مغرب سے طلوع ہوگا، پھراس کے بعد گروش اپنے معمول پر آ جائے گی اور حب معمول سورج مشر ق سے طلوع ہوگا۔

عین ممکن ہے کہ اس کا ظاہری سبب بھی کا نئات کے فطری نظام میں یہود کی غیر فطری مداخلت کی وہ کوشش ہوجو وہ ظہور د جال ہے پہلے اس کے استقبال کے لیے کرتے رہے۔ اس کے پچھاٹرات تو زمین کی گروش کھم کرتین دن تک متاثر ہوجائے ہے طاہر ہوئے اور کچھاٹرات د جال کی ہلاکت کے بعد قیامت سے ذرا پہلے ظاہر ہوں۔ پیمض ایک امکانی توجيد إلى سازياده كيحينيل- برچيز كاحقيقى سبب اللدرب العزت كالحكم ب\_وه قادر مطلق کسی ظاہری سبب کامحتاج نہیں .....اورا گر کوئی چیز اس کے حقیقی تکم کا ظاہری سبب بن جائے تو بیاس کی'' امر گن'' کی تکیل کا ذراجہ ہے۔ نہ کو کی چیز اس کے قبضہ ٌ قدرت ہے باہر ہےاور نہ کوئی طاقت اس کی منشا کے خلاف کچھ کرسکتی ہے۔او پر جو کچھ ککھا گیاوہ بیناتص سمجھ کا ناقص اظہار ہے۔ حقیقت تو اللہ بہتر جا نتا ہے۔ یہاں اس ساری تفصیل کا مقصد ایک یاد دہانی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے: تین واقعات ایسے نمودار ہوں گے جو ایک دوسرے کے بعدرونما ہول گے اور پھر فارغ وقت والوں کے پاس بھی وقت ندرے گا۔ ''اللہ کے نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: جب بیتین یا تیس رونما ہوں گی تو پھر کسی ایسے مخص کا ایمان لا نااس کو فائدہ نہ دے گا جس نے پہلے ایمان قبول نہیں کیا تھایا پھر اس نے اپنے ایمان ہے کوئی خیرکا کام نہیں کیا تھا۔ جب سورٹ اپنے غروب ہونے کے مقام سے طلوع ہونا شروع کرد ہے گا، دجال نمودار ہوگا اورز مین کا جانو رضودار ہوگا۔" (سیح مسلم) اسی وقت کے بارے میں اللہ تعالی نے قرآن پاک میں فر مایا ہے:" جس روز تمہارے دب کی بعض مخصوص نشانیاں نمودار ہوں گی تو پھر کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لا نا پچھ فائدہ ندد ہے گا جو پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب پہلے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب پہنے ایمان نہ لا یا ہواور جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ کمائی ہو۔" (القرآن) جب میں نہائی اس موار ہو کا دروازہ بند کردیا جائے گا۔ پھرایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں معلوم کہ یہ دفت ہو ایک میں رہتا ہے یا یہود کی چینے رچھاڑ ہے تھم جاتا ہے۔ اسے میرے بھائیو! اس مرحنہ کروزوں کو تھیتی تقوی کا ذراید بنالو۔ جہاوئی مسلسل اللہ کے لیے جان مال لگانے ، عزیت آ ہرولئانے کا عزم کراو سے ورنہ کے معلوم کہ مسلسل اللہ کے لیے جان مال لگائے ، عزیت آ ہرولئانے کا عزم کراو سے ورنہ کے معلوم کہ مسلسے ختم ہوجائے ۔ خاتے کی ایترا ہوجائے اور ہم ہاتھ ملتے رہ جائیں۔

# جب لا ديلے گا بنجارا

#### حضرت مهدی کی معاون تین قو تیں:

 میں حضرت مبدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بلند مرتبہ روحانی شخصیات ہوں گی۔ ان کو غیر معمولی کراماتی اور مجزاتی طاقت وی جائے گی۔

ہ ہے۔ " دنیا کے ختم ہوجانے کا وقت قریب ہے۔ اس لیے میں تہمیں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، قرآن کریم کے احکام پڑھل، باطل کو ختم کرنے اور سنتوں کو زندہ کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ " (بیعت کے بعد حضرت مہدی کے پہلے خطبے ہے اقتباس) ہے۔ " دحضرت مہدی کو اللہ تعالی ایک رات میں صلاح (کے بلند مقام) تک پہنچادیں گے۔" (حدیث شریف)

کے خلاف نگلنے والانشکر جس کا سربراہ سفیانی نام کاشخص کا سربراہ سفیانی نام کاشخص ہوگا ، زبین میں دھنسادیا جائے گا۔''

الله علیہ وسلم نے سے ابر ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ (ایک مرتبہ) حضور صلی
الله علیہ وسلم نے سے ابہ کرام رضی الله عنہم سے بوجھا: کیا تم نے کسی ایسے شہر کے متعلق سنا ہے
جس کے ایک جانب خشکی اور دوسری جانب سمندر ہو؟ سحابہ نے عرض کیا: بی ہاں یا رسول
الله! فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بی اسحاق کے ستر ہزار افراد
الله! فرمایا: قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ بی اسحاق کے ستر ہزار افراد
اس شہر کے لوگوں سے جہاد نہ کرلیں۔ چنا نچہ کا ہدین جب وہاں پڑاؤ کریں گے تو نہ اسلحہ
سے لڑیں گے اور نہ تیر چھنگنے کی فوجت آئے گی بصرف ایک مرتبہ "لاالے الا اللّه و اللّه الكلّه و اللّه الكلّة و اللّه الكلّه و اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه اللّه الكلّه و اللّه الكلّه و اللّه الكلّه و اللّه ا

#### ایک اہم نکتہ:

اس روایت میں ایک لفظ" سبعون الفا من بنی اِسحن" آیا ہے بعثی بنواسحاق میں سے ستر بڑار مجاہدین۔ اس کے بارے میں بعض محدثین کی رائے یہ ہے کہ دراصل یہاں "بنی استعمل" مرادیس، تاہم مسلم شریف کے تمام شخول میں "من بنی اِسحف"

ی وارو ہے۔

علامة وى رحمالله لكحة إلى: "قال القاضى: كذا هو فى جميع أصول صحيح مسلم "من بنى إسحق" قال: قال بعضهم: المعروف المحفوظ "من بنى إسحعيل" وهو الذى يدل عليه الحديث و سياقه؛ لأنه إنما أراد العرب، وهذه المدينة هى القسطنطنية. " (نووى على هامش مسلم: ٣٩٦/٤)

ترجمہ: ''قاضی عیاض نے کہا ہے: ''مین بنسی اِسحق'' کالفظ بی مسلم کے تمام نسخوں میں آیا ہے، البتہ مشہور ومتند بات بیہ ہے کہ مراد ''بنی اِسسعیل'' ہوں چونکہ اس معنی پرحدیث کی دلالت بھی ہے اور سیاق حدیث کا منتا بھی یہی ہے چونکہ ان سے مرادعر ب ہیں اور مدینہ سے مراد تسطنطنیہ ہے۔''

بنی آسمعیل کے لیے بنی آخل کالفظ لانے کی ایک تاویل پیھی ہوسکتی ہے کہ حضرت آخل علیہ السلام بنی آسمعیل کے چچاہیں ،اور "عبُّہ السر حسل حِسنو اُہیہ" (چچاوالد کے قائمُ مقام ہوتا ہے ) کے قانون کے مطابق چچا کی طرف نسبت بھی درست ہے۔

بعض محققین کا کہنا ہے کہ اگر حدیث کواس کے ظاہری معنی پر ہی رکھیں تو بنی ایخق سے مراد دہ افراد ہوں گے جواس زمانہ میں مسلمان ہوکرلشکر مہدی میں شامل ہوجا ئیں گے جیسا کہ بعض روایات میں آتا ہے۔

اور بعض کا کہنا ہے کہ یہاں بنواسحاق ہی درست ہےاوراس سے مرادپٹھان ہیں کہ مؤرخین کے ایک طبقہ کے مطابق نسلی طور پر بیالل کتاب ہیں اور طالبان کی شکل میں حضرت مہدی کے ساتھ ہوں گے۔

ایک اہم وضاحت:

بھر یہ دیکھیے کہ حدیث شریف میں و نساحت ہے: " نداسلوں ہے لایں گے زمیر پھینکتے

کی نوبت آئے گی۔''اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان اپنے طور پر جوبہترین دسائل دستیاب ہوں، انہیں حاصل کریں اور غلبہ دین کے لیے قربانیاں دیں اور دیتے رہیں، آگے ایک وقت پراللہ یاک خود ہی غیب سے کوئی صورت پیدافر مائیں گے۔

یے بات اس دفت اور بھی زیادہ واضح ہوجاتی ہے جب ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بزول کے بعد کے واقعات کا جائزہ لیتے ہیں۔ حضرت میسیٰ علیہ السلام جس دن فجر کی نماز میں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہود کی فوخ (امریکن فائر ہیں نازل ہوں گے، اس دن فجر کے بعد وہ دجال اور اس کی یہود کی فوخ (امریکن واسرائیل آری) کے خلاف جہاد شروع کریں گے۔ دجال ان کود کیستے ہی چوکڑیاں بھرتا ہوا فرار ہوگا۔ اس کی ساری شیطانی اور ماؤی طاقتیں سلب ہوجائیں گی اور شام تک ہر پھر پچار کا کر جوابدین ہے کہا گئا۔ ''اے اللہ کے بندے! یہ یہود کی میرے چیچے چھپا ہے۔ اے آگر شمیل کروے نا بہتا ہے! جب دجال ان کود کیستے ہی پچھلنا شروع ہوجائے گا۔ (شاہدوہ شمیل ملین ڈالر مین یا ٹرمنیٹر کی طرح جزوی طور پر دھات پر مشمل انسان ہوگا ) فقتہ پرواز یہودی، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجائیں گئو ایک دن میں کون می سائنس یہودی، مجاہدین کے ہاتھوں شام تک برباد ہوجائیں گئو ایک دن میں کون می سائنس وئی جو گئی جو دیل حق کو حاصل ہوجائے گی؟

اگر آپ اس امر کی تصریح چاہتے ہیں کہ تقوی اور جہاد کے بل ہوتے پہنی تو تیں کہ تو گی اور جہاد کے بل ہوتے پہنی تو تیں کہ ور ونا تواں مسلمانوں کے ہمراہ ہوں گی اور باطل کی مادی طاقت کو بچھلا ڈالیس گی ، البندا ہمیں مادی طاقت حسب حیثیت حاصل تو کرنا چاہیے کیکن اس سے ڈرنا یا اس کو حرف آخر نہیں سمجھنا چاہیے ۔۔۔ تو اس کی وضاحت بھی مل سکتی ہے۔ ''علامات قیامت'' (مصنفہ حضرت مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب ) ہیں الدرائم تو رکے حوالے سے بیحدیث موجود ہے: مولا نامفتی محدر فیع عثانی صاحب ) ہیں الدرائم تو رکے حوالے سے بیحدیث موجود ہے: ۔۔۔ بس لوگوں کی آنکھوں اور ٹاگوں کے درمیان سے تاریکی ہونے ایک درمیان کے درمیان سے تاریکی ہونے جائے گی ( بین آئی روثنی ہونے اے گی کہ لوگ ناگوں تک دیکھیٹس ) اس

وقت عیسیٰ علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی۔ پس لوگ ان سے پوچیس گے آپ کون

ہیں؟ دہ فرما ئیں گے: ہیں عیسیٰ ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی (پیدا کردہ)

ہاں اور اس کا کلمہ ہوں ( لیعنی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ '' کن' سے پیدا ہوا ہوں ) تم

ہین صورتوں میں سے ایک کو اختیار کرلو: (1) اللہ د جال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب
آسان سے نازل کرد ہے۔ (2) ان کوز مین میں دھنساد ہے۔ سیا(3) ان کے اوپر تمہار ہے

اسلو مسلط کرد ہے اور ان کے ہتھیاروں کوتم سے دوک دے۔ ''مسلمان کہیں گے: '' اے اللہ

اسلو مسلط کرد ہے اور ان کے ہتھیاروں کوتم سے دوک دے۔ ''مسلمان کہیں گے: '' اے اللہ

کے رسول! یہ (آخری) صورت ہمارے لیے اور ہمارے قلوب کے لیے ذیادہ طمانیت کا

باعث ہے۔ چنا نچواس روز تم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو

( بھی ) و کھو گے کہ جیبت کی وجہ سے اس کا ہاتھ تھوار نے آخل سے گا۔ پس مسلمان ( پہاڑ ہے )

اُٹر کران کے اوپر مسلط ہو جا 'ٹیں گاور و جال جب ( میسیٰ ) ابن مریم کود کھے گاتو سیسہ کی
طرح گھلنے گے گاختی کے جیلی طیبالملام اسے جالیں گاور قل کردیں گے۔''

اب بتا ہے! جب بتیجہ ہی تقوی اور جہاد مسلسل کی برکت سے دیمن کے ہھیار
ناکارہ ہونے اور مسلمانوں کی طویل جدوجہد کے بعد آئیں یہود پر مسلط کیے جانے پر
موقوف ہے تو چراس بات پر افسوں کا کیا فائدہ کہ دیمن کے پاس یہ ہواوروہ ہے۔ اور اس
پر ول جلانے ہے کیا حاصل کہ ہمارے پاس یہ نہیں اور وہ نہیں۔ ہمیں اس بات پر بھی
پر یشان نہیں ہوتا چاہیے کہ فلاں کمپیوٹر اگر ڈسٹم ہمارے پاس نہیں یا ہم استے فٹ او پُی
اُڑان نہیں ہجر کتے۔ ہمیں اپنے طور پر جائز ذرائع ہے دستیاب وسائل کو لے کر کام جاری
رکھنا چاہیے اور ہیں! ماوی طاقت سے مرعوب ہونے کی ضرورت ہے نہ اس پر فکر مند ہونے
کی کہ جم ان کے برابر آئے بغیر کس طرح ان پر فلہ پائیں گے؟ ہاں اس پر ضرور فکر مند ہونا
چاہے کہ فیر کی نماز کی پابندی نہیں ہوری (یہ حضرت عیسی عایہ السلام کے نزول کا وقت ہے )

یا عصر کی جماعت کا اہتمام نہیں ( یہ یہود یوں کے گئی خاتے کا وقت ہے ) تقو کا عمل میں ہے 
نداخلاق اور برتاؤ میں (حضرت مہدی اور حضرت عینی علیہا السلام کے ساتھی رات کو مصلے 
اور دن کو گھوڑ ہے پر سوار ہوں گے۔ ہم میں رات کو عابد شب زندہ دار اور دن کے وقت 
شہروار کتنے ہیں؟) جہاد کو حرام یا دہشت گردی کہنے والوں کے پر دبیگنڈ ہے ہے کوئی متاثر 
تو نہیں ہوگیا؟ (حضرت مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جوآخری وقت تک ساری دنیا کی 
خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی ، 
خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی ، 
خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی ، 
خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد کی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے ) جہاد کی جسمانی ، 
خالفت و ملامت کی پروا کے بغیر جہاد گی بابر کت سنت پر ڈیٹے رہیں گے کہاد کی جسمانی ، 
خالفت و ملامت کی بیشر جان و مال ، عیش و آرام ، گھریار ، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے 
ہول سکیں گے جنہیں جان و مال ، عیش و آرام ، گھریار ، بیوی بچوں کی محبت راہ خدا میں جانے 
ہور کتی ہوگی )

''حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری اُمت میں سے ایک جماعت قیامت تک مسلسل حق پر قبال کرتی رہے گی (اور) خالب رہے گی۔ فرمایا: پھر (ان میں) عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو ان کا امیر کہے گا: آ ہے! ہمیں نماز پڑھا ہے! وہ کہیں گے بنیں! ملکے تم میں سے بعض لوگ بعض پر امیر بین (چنا نچے اُمتی آ گے بڑھ کر سابقہ نبی کو نماز پڑھا کے گا تا کہ فتم نبوت کا مسکلہ واضح ہوجا ہے) اس اُمت کی عنداللہ عزت وا کرام کی وجہ ہے۔''

ایمان دالوں کو چاہیے کہ خود کواس دفت کے لیے ذہنی دجسمانی طور پر تیار کرلیس جب جہاد ہی ایمان کا معیار ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ وہی جاپائے گا جس نے پہلے سے جہاد کی تیاری کررکھی ہوگی سیمین دفت پر تو جب بنجارالا دیلے گا ،سبٹھاٹھ پڑارہ جائے گا۔

### دودهاري تلوار

تيرى بات: حفرت مهدى كب ظاهر مول عي؟

تیسراسوال کے حفرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اتنا ہم نہیں بھتنا نازک ہے۔ یہ
ایک دودھاری کوار ہے کہ ذرای پھسلن کہیں ہے کہیں پہنچا سکتی ہے۔ پہلے تو قرآن کریم کی
ہدایات ملاحظہ فرمائے۔ بیا گرچہ قیامت کے متعلق ہیں لیکن بندہ ایک سے ذائد مرتبہ عرض
کرچکا ہے کہ علامات قیامت بھی قیامت کی طرح مہم اور پیچیدہ ہیں۔ ان میں علامتی زبان
استعال کی گئی ہے اور اس موضوع کا سارا مزاہی اس تجسس میں ہے جواس ابہام اور ذومعنی
علامتی لغت سے بیدا ہوتا ہے۔

سورة بنی اسرائیل میں ہے: "قبل عسیٰ ان یکون قریباً" "(اے نی!) کہہ
دیجے عین ممکن ہے کہ وہ وقت بالکل ہی قریب آگیا ہو!" (آیت: ۵۱) بالکل ای طرح
کی ایک بات سورة المعارج میں بھی وار دہوئی ہے: "انھے مریسوون بعیداً ونواہ قریباً"
" یوگ اے دور بچھ رہے ہیں جبکہ ہم اے بالکل قریب و کیورہ ہیں۔!" (آیات:6)
7) قرآن کیم میں متعدد بارآیا ہے: "قبل ان اوری اقریب ام بعید ما تو عدون"

''(اے نی!) کہد دیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آچکی ہے یا ابھی دور ہے!''(سور قالانبیاء:109)''قل ان ادری اقویب ما تو عدو ن ام یجعل له رہی امدا.'' ''اور(اے نی!) کہد دیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کاوعدہ تم ہے کیا جارہا ہے وہ عنقریب چیش آنے والی ہے یا ابھی میرارب اس کے شمن میں پھے تا خیر فرمائے گا!''(سور قالجن:25)

حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک صاحب نے پوچھا: ''قیامت کب آئے گی؟'' آپ نے فرمایا: ''تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟'' بالکل بھی بات اس سوال کے متعلق کبی جاسمتی ہے۔ مہدویات کے موضوع کا سب سے سننی فیز اور تجسس آمیز سوال یکی ہے۔ اس کا جواب بھی بھی ہی ہے کہ ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ کیونکہ جس طرح حضرت مہدی کا ساتھ دینے والے بمطابق صدیث شرایف روئے ارض کے صالح ترین مسلمان ہوں گے اور ان کی فضیات اسحاب مدروالی ہے، ای طرح ان کا ساتھ چھوڑ کر بھاگنے والوں کے لیے وعید بھی اتنی ہی شخت ہے۔ صدیث شریف میں ہے:

"اس پر (بعنی مسلمانوں کوکافروں کے حوالے نہ کرنے پر) جنگ شروع ہوجائے گی اور مسلمان تین گروہوں میں بٹ جا کیں گے:(1) ایک تہائی لشکر تو میدان جنگ سے بھاگ جائے گا، ان کی تو بہ اللہ تعالی بھی قبول نہیں فرما کیں گے۔(2) ایک تہائی لشکر شہید ہوجائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل الشہداء ہوں گے۔(3) ایک تہائی لشکر کو فتح نصیب ہوگی، یہ آپندہ کمی فتنے میں مبتلانہ ہوئیں گے۔'(مسلم شریف)

حضرت کا ساتھ چھوڑ کر بھا گئے والے کون ہوں گے؟ جنہوں نے شرک وبدعت کو وین مجھے رکھا ہے۔ جنہوں نے اپنے منہ یاشرم گاہ کو ترام ہے آشنا کر رکھا ہے۔ جن کے داول میں حسد بغض اور کیبنہ ہے۔ زبان پرغیبت ، تہت اور جھوٹ ہے۔ آگھ میں خیانت ، حرص اور ہوں ہے۔ ہاتھ میں بخل، کرپٹن اور فراڈ ہے۔ منکرات سے تو بنہیں کی اور دنیا سے منکرات سے تو بنہیں کی اور دنیا سے منکرات کے کلی خاتمے کے لیے جہاد کرنے والوں میں شامل ہونے کا شوق ہے۔ بیدو والوگ ہیں جو حصرت کو بیمن میدان جنگ میں اکیا اچھوڑ کر بھاگ جا کیں گے۔

تو میرے بھائیو! اہم بنہیں کہ حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ اہم ہے کہ اگر وہ ظاہر ہو گئے تو ہم میں ہے کس نے اس کے لیے کتنی تیاری کی ہے؟ کہیں ایسانہ ہو کہ جب وہ ظاہر ہوں تو ہم کسی ایسے فتنے کا شکار ہوں کہ ان کا ساتھ دینے کی بجائے پیٹے دکھادیں یا ان كمقالي من أترآ تمي - جي إل إلي حجد بدنعيب نام نهاد مسلمان سب س ببليان كي نخالفت میں خم شونک کرنگلیں گے اور ور دناک طریقے ہے ہر باد ہوں گے۔ احادیث سے واضح طورير بيمعلوم ہوتا ہے كرحضرت كے زمانے ميں نام نها دسلمانوں كاليك طبقة اور موگا جو حطرت کا ساتھ جیموڑ کر بھا گئے والول ہے بھی زیادہ بدبخت ہوگا۔وہ اسلام کا دموے دار ہونے کے باوجود حضرت کے مخالفین میں ہے ہوگا اور اے اللہ تعالیٰ ساری و نیا کی آتکھوں کے سامنے دروناک عذاب میں گرفتار کرے گا۔ وہ زندہ جسموں کے ساتھ زمین میں دھنسادیے جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جوآج کل کے سب سے بڑے فتنے لیمنی " فكرى ارتداد "كاشكار مويك بول كاوران كاسر براه "عبدالله سفياني" نا م شخص مواكد پیسفیانی کون ہوگا؟ پیر بیبود یوں کا تیار کردہ ایک مسلم لیڈر ہوگا جس کو عالمی میڈیا مسلمانوں کے ہیرواور اور قائد کے طور پر پیش کرے گا۔بعض جنگوں میں وہ مغرب کے خلاف فاتحانه كردارادا كرنے كا ذرامه رجائے گا اور پھر جب مسلمانوں میں مقبولیت حاصل كرك كا تواصل روب ميں ظاہر ہوجائے كانعيم بن حماد كي "كتاب الفتن" ميں ہےكہ اس کا نام عبداللہ ہوگا اور اس کا خروج مغربی شام میں ' اندر' نامی جگہ ہے ہوگا۔ پیلفظ اصل میں "غلیٰ دور" ہے یعنی دور کا چشمہ گر کراندر ہو گیا۔" اندر" اس وقت ثالی اسرائیل کے ضلع ''الناصرہ'' کا ایک قصبہ ہے جس پراسرائیل نے 24 مئی 1948ء میں بعنہ کرلیا تھا۔
بعض روایات سے پتا چلتا ہے بیشروع میں مسلمانوں کا ہمدرداور خیرخواہ ہوگا، بعد میں اس کا
دل بدل جائے گا۔اس کا مطلب ہے کہ اسے باطل قو تیں مسلمانوں کی جعلی قیادت کے لیے
تیار کریں گی جیسا کہ آ کسفورڈ اور ٹیمبرج کے طلسم خانوں میں ہوتا ہے اور جب وہ مسلمانوں
میں مقبولیت حاصل کر لے گا تو اصل بیان پڑھل شروع کر کے حضرت مہدی کے خلاف
صف آ را ہوجائے گا۔اس کی سوچ وقکر کا خلاصہ'' فکری ارتد اؤ' ہے۔

فکری ارتدادیہ ہے کداسلام کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام نہ مجھا جائے۔شرق تعلیمات کو حرف آخرنہ مانا جائے۔ ان میں استے شکوک وشبہات اور وسوے پیدا کیے جائیں کہ شراب اور زناجیسی قطعی حرام چیز وں کو بھی پروپیگنٹرے کے زور پر حلال قرار دلوایا جائے۔

جڑ ۔۔۔۔۔'' سفیائی زمین میں فساد ہر پا کیے ہوئے ہوگا حتی کہ ایک عورت ہے دن کے وقت دمشق کی جامع متجد میں شراب کی ایک مجلس میں بدکاری کی جائے گی۔ای طرح ایک عورت سفیائی کی ران پرآ کر بیٹھ جائے گی جبکہ دو جامع دمشق کی محراب میں بیٹھا ہوگا۔ اس وقت ایک غیرت مندمسلمان ہے متجد کی ہے ہے حرمتی اور بیا کر یہ منظر دیکھا نہ جائے گا اور دو کھڑ اور کے گا کہ افسوس ہے تم پر انمان لانے کے بعد کفر کرتے ہو؟ بینا جائز ہے۔ سفیانی کوخن کی میہ بات کڑوی گلے گی اور وہ اس کو کلمہ حق کینے کی پاداش میں موت کے گھاٹ اُ تاروے گا اور صرف اس کوئیں بلکہ جس نے بھی اس کی تایید کی ہوگی اس کو بھی قتل کردے گا۔''

یہ ہے وہ" فکری ارتداد" یہ ہے اللہ کے احکام (حدود اللہ کی یامالی) جو آج کے د و تھنگ کینکس'' کابریا کردہ وہ عظیم ترین فتنہے۔اس سے جود سوے جنم لیتے ہیں ان کی بنا يرآ دى صبح كوسلمان ہوتا ہے،شام كوكافر۔شام كومسلمان ہوتا ہے توضیح كوكافر۔اس فتنے كى ا یک جھلک دیکھنی ہوتو حضرت علامہ ٌدوراں جاویداحمہ غامدی اوران کے تیار کردہ لا جواب قتم کے باکمال فتنہ بردازوں کے بردگراموں میں دیکھ کیجے۔ جہاں سیدھے سادھے نو جوانوں ہے سیسوال ہوتے ہیں: خدا کا وجود ہے بھی پائییں؟ حدود کی تعریف کیا ہے اور یہ تعریف کس نے کی ہے؟ چبرے کے بردے کا تکلف کس نے جاری کیا؟ وغیرہ وغیرہ ۔ان لوگول کی برتھیبی ہیے ہے کہ ان کے پروگرامول کی فہرست دیکھے کیجیے۔ ایک بھی تقمیری عنوان نہیں ملے گا۔ اصلاحی موضوعات ہے انہیں کوئی سروکارنہیں۔ ان کا سارا زور تشکیک پھیلانے اور وسوسہ بیدا کرنے پر ہے۔ کوئی د نیا دارمسلمان دین کی طرف آ جائے ، اس کی ان کوکوئی فکرنہیں۔ سارا زوراس پر ہے کہ جو بیچے کھیے مسلمان دین پرٹوٹا پھوٹاعمل کررے ہیں، وہ کسی طرح ہے آ زاد خیال ہوجا ئیں؟ طہارت کے مسائل نہ جاننے والوں کوعلمی کلامی مباحث میں ألجھانے كا آخراور كيامطلب ہوسكتاہے؟

تو جناب من!شراب وزنا کوحلال اور سود و جو ہے کو جائز سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حضر جائز سیجھنے والے اور سنت نبوی کو حضر جاننے والے وہ بدنصیب مخلوق ہوں گے جو حضرت مہدی کی تلوار کا شکار ہوں گے۔ یہی فکری ارتداد کا انجام ہے۔ بیاوگ جانوروں کی طرح ذبح کیے جائیں گے۔ آج کل خنجر سے ذبح کی خبریں بہت آتی ہیں۔ ''حضرت مہدی ان کے سروارسفیان نا می شخص کوایک چٹان پر بکری کی طرح ذیج کردیں گے۔'' ..

جولوگ فتنے کا شکار ہو چکے ہوں وہ ظالم کے لیے رحم اور مظلوم کے لیے سنگ ول ہوتے ہیں۔

اللہ اپنی بناہ میں رکھے۔ارید ادی فضنے کا کمال ہے ہے کہ ان فتنہ باز پر وفیسر وں اور اسکالروں کے ندا کرے اور مباحث سننے والے لوگ کفرید کا موں اور کفرید نظریات میں مبتلا ہوجاتے ہیں۔ کفرید کام تو چر بھی توجہ دلانے ہے بچھ آجاتے ہیں ، کفر کے نظریات کا کا نثا لا گھ بچھاؤ ، دل ہے نہیں نکلتا۔اس لیے میرے بھا نیو!اللہ کے واسطا ہے ایمان کی حفاظت کرو۔اس کا طریقہ بچی ہے کہ ایمان والوں کے ساتھ ہوجاؤ ۔ انہی کی صحبت میں جیٹھو۔انہی کی روش اختیار کرو۔ایمان کے ڈاکو ہوئے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں دکھا کر بایاں مارت کی روش اختیار کہو۔ایمان کے ڈاکو ہوئے چالباز ہوتے ہیں۔ وایاں دکھا کر بایاں مارت ہیں۔ خبر بھی نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان موت کے وقت کلمہ کی دولت ہیں۔خبر بھی نہیں ہوچکا ہوتا کہ ایمان ہوگا ہے تو د پر رحم کرو۔ کہیں موت کے وقت کلمہ کی دولت ہاتھ سے نہ جاتی رہے۔

حضرت مہدی کب ظاہر ہوں گے؟ حضرت چونکہ اس صدی کے مجدد ہوں گے جس میں وہ ظاہر ہوں گے اس ایس وہ ظاہر ہوں گے اس لیے آئی بات تو طے ہے کہ وہ کسی اسلامی صدی کے شروع میں ظاہر ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ پیداشر دع میں ہوں اور ظاہر نصف صدی سے پہلے ہوں۔ عرب کے محاورے میں نصف ہے پہلے تک کو "شروع" کہا جاتا ہے۔ اب وہ یہ صدی ہوگی یا گئی ؟ اللہ بی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دورد کھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی تین ضدی ہوگی یا آگلی؟ اللہ بی کو بہتر معلوم ہے۔ ہمیں وہ دورد کھنا نصیب ہوگا یا ہماری اگلی تین نسلول کو ان کا زمانہ مطیحاً؟ عالم الغیب کے علاوہ کسی کو اس کا علم نہیں ۔ اتنی بات ہے کہ گفر کا فیار ہیں اور فیانیوں کے باوجود ہے جاور ہے ہیں، یہ پھھا در بی بتا تا ہے۔

# کوئی ابہام ساابہام ہے!

#### حضرت مهدى كب ظاهر مول كي؟

احادیث مبارک میں ظہور مبدی کی جتنی علامات بیان کی گئی ہیں ،ان میں ہے کچھ میں گفتگوعلامة واستعارة ہے۔ کچھ علامتیں بالکل واضح ہیں لیکن ان کے حقیقی ظہور ہے قبل ان کے وقت ظہور کے بارے میں کچھ کہنا بہت مشکل ہے۔ ذیل میں ان دونوں اقسام میں ہے کچھٹمایاں ادرا کثر احادیث میں مشتر کہ طور پر فذکورہ علامات کوذکر کیا جاتا ہے۔

ہے۔۔۔۔۔ایک علامت بیتائی گئی ہے کہ آسان سے فلک شرگاف ندا آسے گی جوامام مجاہد کے ظہور کی منادی کرے گی ۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے لیکن اوّل تو بیان کے ظہور کے منادی کرے گی ۔ اس علامت کا حقیقی مصداق تو بالکل واضح ہے لیکن اوّل تو بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بیان کے ظہور کے انداز ہ لگانے کی فکر بین ہیں جس میں جس میں جس میں جس میں میں ہیں جو بی بیت کی جوٹ پر آسان سے آئے گی ضرور ایکن آئی کل کون تی جگدالی ہے جس میں سیملا نئے سلم سے وابستہ جدید ذرائع ابلاغ موجود نہیں یا کون شخص ہے جس کی ان ذرائع تک رسائی نہیں؟ معنوی بیار ب

لحد بلونشركري كاورة سان سينني فيزاطلاعات كينكنل بيجيس كالد

الک علامت ہیں ہے۔ آپ صدی کے مجد دہوں گے۔ صدی کے مجد دکا اس کے شروع میں آنا ضروری نہیں، وسط سے پہلے آنے والے کو اس صدی کا مجد دہانا جائے گا۔ اب خدا جائے کہ وہ بہی پُر آشوب صدی ہے جس میں کوئی سم نہیں جو مسلمانوں میرڈ ھایا نہ گیا ہوا ورکوئی قربانی نہیں جو مسلمان زعماء و مجاہدین نے نہ دی ہواور اگر بیصدی نہیں تو کیا ہم سلم کرلیں کہ اتنی زبر وست قربانیوں کے باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بیدوہود کی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک باوجود بھی کفر ہم پر مزید کئی صدیوں تک بیدوہور کے کمرانی کرے گا؟؟؟

"هَاِنْ نَهُ كَهَا، اس نَهِ حضرت على رضى الله عند سے سنا كەرسول اكرم صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جا ہے دنیا كے ليے صرف ایک دن باقی ہو، الله تعالیٰ ہم میں سے ایک آ دی كو بیسیج گا جود نیا كوانساف سے بجرد سے گا جس طرح بیظلم وستم اور ناانسانی سے بجری ہوگی۔" (مسندا حمد، اقتباس: 20-20)

اس الشکر کونگل جائے گی جوحفرت سے لڑنے کے لیے نکلے گا۔ اس کا معنی یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ذمین میک لخت مجست جائے گی اور اس برنصیب فوج کو و کیھتے ہی و کیھتے لقمہ بنالے گی جو مسلمان ہونے کی دعویدار ہو کر بھی مسلمان کے نجات وہندہ قائد سے لڑنے نکلے گی۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ لشکر جب شام ہے آئے گا (شام کے لفظ میں لبنان اور فلسطین ...... موجودہ اسرائیل .... کے علاوہ اردن بھی شامل ہے، جہاں کائی عرصے سے حرمین کا ایک غدار فاندان حکمران ہے جس کی ملکا کیں امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان خاندان حکمران ہے جس کی ملکا کیں امریکن یہودی یا برطانوی عیسائی ہوتی ہیں اور مسلمان ارضِ حرمین میں چھاؤنیاں بنا کر لمی موجود کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں جاری بھرکم گولے ہوئے ہوئے سے انسادت المصدوق سلی اللہ ملے وہلم کو اس گار موجود کے انتظار میں بیٹھی ہیں تو فریقین میں جدید آلات حرب کے استعمال سے زمین میں جماری بھرکم گولے ہوئے ہوئے ہوئے ہا کیں گئے۔ ان گرضوں اور مہیب کھٹروں سے داغدار زمین جب العماد تی المصدوق سلی اللہ ملے وہلم کو دکھائی گئی تو آ ہے نے بلاتو قف اس کی حقیقت کے قریب ترین شاندار منظر کشی فرمائی۔

ان احادیث ہے ایک بات بیسائے آئی کد حضرت الا مام کومسلمانوں کی طرف ہے فوری اور عالمی پذیرائی شیس ملے گی۔اس لیے کہ صاحب اختیار حکمران وفت،اصلاح کی ملمبر داررو حانی ہستیوں کواپنے اثر ورسوخ کے لیے ہمیشہ سے خطرہ تیجھتے چلے آئے ہیں۔ ''اور ہم نے کسی بستی میں ڈرانے والانہیں بھیجا مگر وہاں کے خوشحال لوگوں نے کہا: جو چیزتم دے کر بھیجے گئے ہوہم اس کے قائل نہیں۔'' (النساء:34)

حفرت مہدی ندرسول ہیں اور نہ نبی ، وہ تو مصلح اور مجاہد ہیں .... بیکن امراء کا وطیرہ رہا ہے کہ شمع حق کے مشعل برداروں کی تفحیک وتحقیر کریں چاہے وہ جس حیثیت میں ہوں۔ اس مرتبہ تو الن کو بچھا ہے علمائے سوء کا سہارا بھی حاصل ہوگا جو دنیا پڑتی میں منہمک ہو بچے ہیں اور صاحبان اقتدارے قرب نے ان کوحق گوئی سے روک رکھا ہے یا وہ بدعات کے مرتکب اور عیش پرتی کے عادی ہیں۔ سنت کا انتاع اور جہاد و قبال ان کے زور یک گنوار طالبان کا کام ہے۔ جود نیا کے پسماندہ ترین خطے''خراسان'' ہے آ کیں گے جو پاکستان اور افغانستان کے چند علاقوں پر مشتمل علاقے کا قدیم جغرافیائی نام ہے۔ ان علاء کے لیے علائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان علائے یہود کی مثال صادق آتی ہے کہ وہ دل سے صفور سلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان کر بھی زبان سے اس کا اظہار اور تقدر ایق کے بچائے مخالفت کرتے تھے۔

ہے۔ ایک علامت سے بیان کی گئی ہے کہ اس سال ذی الحجہ میں منی میں خون ریز می ہوگی لیکن سے بہت قریب کی علامت ہے، اس لیے کہ اس ذی الحجہ کے فور اُبعد محرم میں عاشورہ کی رات حضرت کے ہاتھ پر بیعت جہاد ہوگی۔ اس لیے بے قریب ترین علامت جماری بحث سے خادج ہے۔

انتقاف کی نوعیت بظاہر یا گئی ہے کہ ایک خلیفہ کے انتقال پرشدیدا ختان ہوگا۔ اس انتقال پرشدیدا ختان ہوگا۔ اس انتقال کی نوعیت بظاہر یا گئی ہے کہ سعودی تخت پر انتحادی افوان اپنی مرضی کا آ دی بھانا چاہیں گی جبکہ اہل اسلام کسی ایسے شخص کو پسند کرتے ہوں گے جس کے نظریات اتحادیوں کو ایک آئی تھیں بھاتے ہوں گے۔ مہدویات پر نظرر کھنے والے پچھ حضرات اس کا مصداق شاہ فہدکو تجھتے تھے لیکن جب اس کا انتقال ہوا اور شاہ عبداللہ کی جانشینی کا تمل بخیر خوبی انجام پا گیا تو اس کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات کے انداز وں کوزبر دست دھچکا لگا لیکن اندازے تو اندازے ہوتے ہیں۔ پچھ حضرات ک

اب ہم دوسری قشم کی علامت کی طرف آتے ہیں جونہایت قطعیت کے ساتھ اس لمح موجود کی طرف اشارہ کرتی ہے لیکن مسئلہ یہاں سے کہ ہم اس علامت کی قطعیت کے باوجود قبل از وقت اے دریافت نہیں کر سکتے۔ بیون علامت ہے جس نے جند سال قبل عوام کو گہرے تجسس میں مبتلا کرنے والے پیغامات سننے کا موقع پیدا کیا تھا لیکن اس میں فنی طور پرایک اہم فلکیاتی نکتے ہے توجہ ہٹ جانے کے باعث سینسنی خیزی دا تعیت کی سان پر نہ چڑھ کی۔ ہندہ اس تے بل'' دوجا ند دوگر ہن'' کے عنوان مے مختصر طور پر لکھ جاکہ کہ اصل چین گوئی ایول ہے کہ حضرت مبدی کے ماہ محرم میں ظہور سے قبل ماہ رمضان میں جا نداور سورج دونوں کوگر بن کھے گا۔ اب اس میں انو کھا پن محض انتانہیں کہ دونوں کوایک ماہ میں ا تعظیر بن ملکے گا۔نہیں!ایسا ہرگز نہیں ۔ بیتو پہلے بھی ہوتار ہاہے۔اصل انو تھی ہاتیں دو ہیں اور دونوں فلکیات کے قوانین کے اعتبارے عام طور پرممکن نہیں ۔ان کا عدم ام کان ہی ان کو محیرالعقول علامت بنا تا ہے۔ پہلی بات بیہ کے فلکیات کی روے جا ندگر ہن ہمیشہ اسلامی مہینے کے دسط میں اور سورج گرہن آخر میں ہوتا ہے جبکہ اس مرتبہ جاندگر ہن شروع میں اور سورج گربن وسط میں ہوگا۔ دوسری بات سے ہے کہ ایک مینے میں دومرت بیا ندگر بن نہیں ہوتا۔اس سال ایک رمضان میں دومرتبہ جا ندگر ہن گگے گا۔ بیدواننٹح ترین علامت ہوگی کہ تین ماہ بعد محرم میں حضرت مہدی کاظہور ہونے والا ہے۔اب اے افراط وتفریط کے علاوہ کیا کہا جائے کہ پچھلوگ تو ان علامتوں کے بغیر راہ چلتے شعیدہ بازوں کومبدی جیسی مقدس شخصیت مان لیتے ہیں اور پچھلوگ ان واضح علامات کے بعد بھی حضرت کو ماننے ہے وہیے بی ا نکار کریں گے جیسا کہ بہودھضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہیان لینے کے بعد بھی بوجوہ ایمان لا کرنددیتے تھے بلکہ خالفت پر کر ہاندہ کر ہمیشہ بمیشہ کے لیے رسوا ہوگئے۔

آج کل کسی بھی فلکیاتی ویب سائٹ پرآپ مستقبل میں کسی بھی لیمے جاند سورج کی حرکات اور گربن کا شیڈول و کی سی سی جی سائٹ پرآپ مستقبل میں کسی جونکہ ہیں ہی خلاف معمول ،اس لیے کوئی ماہر فلکیات وال بھی ان کا وقت بتانے سے قاصر ہے۔آخری رمضان سے پہلے اور ان کے وقوع سے پہلے وقت کی تعیین ممکن نہیں۔اس حوالے سے ورج ذیل مضمون میں کافی کے وقع سے کے ایک وقت کی تعیین ممکن نہیں۔اس حوالے سے ورج ذیل

#### دوگر ہن دوجیا ند

"آج کل موہائل فونوں پرائیک میتے چل رہاہے جس کا خلاصہ پھے یہ ہے: "قیامت کی آخری نشانی۔ آسان میں دوچا ندنظر آئیں گے۔ لی بی ی پر بھی بتایا گیا ہے کہ 27 اگست کو دوچا ندنظر آئیں گے۔ یہی حضرت امام مہدی کے ظاہر ہونے کا وقت ہے۔ قرآن پاک میں ہے جب قیامت کی آخری نشانی نظر آجائے گی اس کے بحد تو بہ قبول نہیں ہوگ ۔ اس بیغام کو جتنا ہو سکے دوسروں تک پہنچا کیں۔"

اس میں پرتجرہ وہ ہم بعد میں کریں گے پہلے حضرت مہدی کے ظہور کی ملامات میں سے جس علامت کی طرف اس پیغام میں مہم ، ناقص اور غلط اشارہ کیا گیا ہے، اس کی وضاحت ہوجائے ۔ احادیث کی جبتی کی جائے تو 30 علامات الی ساتی ہیں جوحضرت مہدی کے ظہور سے پہلے کا نئات میں ظاہرہ ول گی اور دینا کو متوجہ کریں گی کے مسلمانوں کی مصیبتوں کے خاتے (اگر چہ بیا چھا وقت آگ اور خون کے دریا ہے گزرنے کا حوصلہ رکھنے والوں کے لیے آئے گا) اور کفری اُمیدوں پر پانی پھرنے کا وقت قریب آگیا ہے۔ ان میں سے ایک چیز الی ہے جو دینا کی بیدائش سے آئے تک نہیں ہوئی اور ایک مرتبہ کے بعد آئیدہ بھی نہیں ہوگی گونکہ کا نئات میں کارفر ما قوانین کے مطابق بیمکن ہی نوریا ہے۔

علم الفلکیات کی رو سے بیا یک طے شدہ اور مسلمہ قانون ہے کہ چاندگر بمن بمیشہ قمری مہینے کے وسط اور سورج گر بمن بمیشہ مہینے کے آخر میں بی ممکن ہے۔ بیر مسئلہ فلکیات کا بانکل ابتدائی اور عام سا مسئلہ ہے۔ اس کی وجہ اس فن کے مبتدی بھی جانے اور باسانی سمجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر بمن بمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، مسجھا کتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں چاندگر بمن بمیشہ اسلامی تاریخ کے حساب سے 13، 14 اور سوری گر بمن بمیشہ 29،28،27 کو بوگا۔ اس سے آگے چھے نہیں ہوسکتا۔ اللہ یاک نے فلکی نظام بی کچھا ایسار کھا ہے۔ البتہ حضرت مبدی کے ہاتھ پر جس سال کے محرم

یں عاشورہ کی رات کو جمر اسوداور مقام ابراہیم کے درمیان ہیں جہاد دخلافت ہوگی اوراس محرم سے پہلے ذکی الحجہ میں منٹی میں سخت خونریزی ہوگی اس سال رمضان میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ سے جاندگر ہن 13 ،14 ،15 رمضان کے بجائے کیم رمضان المبارک کی رات کو ہوگا اور سورج گر ہن 27 ،28 ،29 رمضان کے بجائے 15 رمضان المبارک کو ہوگا۔ یہ دونوں یا تیں نہ مکن ہیں اور نہ تخلیق کا نبات سے آج تک ہوئی ہیں لیکن قانون سے ہے کر چیش آنے والی چیز وں کی علامت بھی عام قوانین سے ہے کر ہوتی ہے۔

1423ء بمطابق 2002ء کے رمضان میں جاند اور سورج گر ہن دونوں کے ا تصفح گربن ہونے کا واقعہ پیش آیا تھا .... (اس موقع پر بحث وتحقیق اور تبھروں وتجزیوں پر مضمّل کی مضامین آئے کیکن اس عاجز کی زبان اورقلم خاموش رہے۔ وجہ حیار شارے پہلے عرض کی جا چکی ہے۔اورز رِنظر شمنی مضمون اس وعدے کی تکمیل کاان شاءاللہ آ غاز ہے جو اس کالم میں ہوا تھا۔ بیالگ بات ہے کہ عنوان کچھادر ہواور بات پچھادر ).....لیکن اس کی نوعیت پتھی کہ دونوں گر ہن عام قانون کے مطابق اپنے اپنے وقت پر ہوئے بتھے لینی جاند گر بمن ماہ رمضان کے وسط میں اور سورج گر بمن مہینے کے آخر میں ۔ رصد گاہوں کا ریکارڈ دیکھاجائے تو ایسا 2002ء ہے پہلے اور کئی مرتبہ ہو چکا ہے۔اس موقع پر درج بالاملیج کی طرح کے جوسسی خیزمضامین شائع ہوئے تھے،ان میں یہ تکنیکی غلطی ہوگئی تھی کہ جاندوسورج کے اکٹھے گر بن کو وہ علامت لیا گیا تھا جوا کٹھے ہونے کے علاوہ اپنے وقت سے پہلے ہونے ے مشروط تھی۔ بلکہ احادیث مبارکہ کو دیکھا جائے تو جا ندسورج دونوں کے انکھے گر ہن ہونے کے ساتھ پیجی ہوگا کہ جاند کا گرہن ایک مہینے میں دومرتبہ ہوگا۔ ایک تو کیم رمضان کو اور دوسرے ماور مضان کے ﷺ میں کسی اور دن۔ حدیث شریف میں بیانصر کے نہیں کہ دوسرا گریمن حسب معمول 13 ، 14 ، 15 کو ہوگا یا وہ بھی معمول ہے ہت کرکسی اور تاریخ میں ہوگا۔ یادر ہے کہ ایک قمری مہینے میں دو جاندگر بن یا دوسورج گر بن نہیں ہو سکتے البتہ شکی مہینے میں ہو سکتے ہیں جب کہ 2003ء کے جولائی میں ہوا کہ کیم اور 31 جولائی کو دوسورج گر بن ہوئے۔ گویا یہ دوسری نشانی بھی خلاف معمول ہوگ۔ آج کل جوحضرات رقح کے موقع پر حضرت مہدی کی جبتو میں ہوتے ہیں آئیس جج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کر نی موقع پر حضرت مہدی کی جبتو میں ہوتے ہیں آئیس جج سے پہلے ایسے رمضان کی جبتو کر نی جبتو کر نی ایندہ کئی سوسال کی سینڈ سینڈ کی حرکت کا جات سے بنانے والے فلکیاتی تو اعداورویب سائٹس اس موقع پر اس لیے کوئی مدنہیں کرستیں کہ یہ دونوں گر بن خلاف معمول ہوں گاور فلکیات کافن ان کا سراغ پانے سے عاجز ہے۔ اس لیے جو حضرات ' فلکیات' یا 'مہدویات' سے مناسبت رکھتے ہیں وہ اس طرح کی متعین پیش گو ئیوں اور فیر ثقتہ پیغا مات کو ایمیت نہیں و ہے۔

اباس نا قابل اعتبار مین کی طرف واپس آتے ہیں جوگزشتہ چند دنوں سے غیر ثقہ جونے کا جوت دیتے ہوئے سنتی کی سیار ہا ہے۔ اتنا تو آپ بجھ گئے ہوں گے کہ 27 اگست کو نہ رمضان ہے نہ دونوں گرئین نہ دو و چاندگر ہیں ۔ البغدامین راومل سے فرار کے خواہش مندوں کے لیے وقی تسکین و تفری کی ہوئیا ہے، حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ۔ اب اس کی حقیقت ہے ہوئی جو گئے ہوئی تاریخ میں پہلی بار زمین کے محقیقت تھے ہوئی قریب اور خوب روشن تھا۔ اس کو بعض نا واقف میر پانوں نے چاند بجھ لیا اور اب ہر سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت پسنداییا میں سب کو سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت پسنداییا مین سب کو سال اگست میں مسلمانوں کے جذبات سے کھیلنے کے لیے بچھ شرارت پسنداییا میں جس کو اپنے احباب کو تائید کرتا ہے کہ جمیشہ جیو علی گرام کی صحبت اختیار کریں اور صرف مشتم اپنے احباب کو تائید کرتا ہے کہ جمیشہ جیو علی نے علم رائخ کے ساتھ عشل کا مل عطا فر مائی میں پڑھا کریں یا ور انہی کے قدموں میں پڑس رہنے کے ساتھ عشل کا مل عطا فر مائی میں بڑس رہنے میں اپنی نجات سے جیس ۔

حضرت مہدی کے ظہور کے لیے ماہ وین کی تعیین درست نہیں۔ اللہ تعالی نے قیامت کی طرح علامات قیامت کی طرح علامات قیامت کو ہمی مبہم رکھا ہے ۔۔۔۔۔ تا کہ غفلت میں پڑے ہوئے مسلمان زندگی کے ہر دن کو آخری دن اور ہررات کو قیامت کی رات سمجھ کر بدملی اور بے مملی ہے تو ہے کرلیس اورا پی مخلیق کے مقصد کو پورا کرنے میں بھت جا کیں۔''

\$ ..... \$

متجہ کیا نکلا؟ اہم علامتوں پر گفتگو کے بعد بھی ظہور مہدی کے وقت کے متعلق ابہام یاتی ہے۔اگر ہم تورات کی طرف جا کیں تو وہاں ایک ایس چیش گوئی ملتی ہے جس سے پچھے مختقین نے وقت موعود کا انداز ولگانے کی کوشش کی ہے۔

## مهلت كااختثام

حضرت دانیال علیه السلام (الله کی رحمت اور سلامتی ان پر ہو ) بنی اسرائیل کے مقدی پنجیبر تھے۔ جب یہود کی بدا ممالیوں کی پہلی سزا کے طور پراللہ تعالیٰ نے بخت نصر باوشاه کوان برمسلط کیا اوراس نے عراق ہے آگر بروشلم کو تارائ کر ڈالا۔ بیکل سلیمانی کی اینٹ ہے اینٹ بجادی۔ تورات کے نیخ جلا ڈالے۔ یہود کا قتل عام کیا۔شہر کو بر باد و ویران کیا۔ باتی ماندہ بیچے کھیچے یہود اوں کوغلام بنا کر اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ تو جس ز مانے میں پہود وہاں غلاموں کی زندگی گذار رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان بررم کھاتے ہوئے اس عذاب سے نجات کے لیےان میں پھر سے انبیاء بھیجے شروع کیے۔انہی انبیاء میں سے ایک حضرت دانیال علیہ السلام تھے۔حضرت دانیال علیہ السلام اپی شخصیت و کر دار میں سیدنا حضرت بوسف علیہ السلام سے گہری مماثلت رکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے ان د دنوں پیغیبروں کوآ غاز میں غلام بنالیا گیا تھااور پھرا یک اجنبی ملک میں اجنبی ومظلوم شخص کی حیثیت میں اللہ تعالی نے اپنی فقدرت کا ملہ سے ان کی جسمانی پرورش اور روحانی تربیت کی حتیٰ کے دو پیٹمبر بننے کے ساتھ دنیاوی اعتبار ہے بھی بڑے عہدوں تک مینچے۔ دونوں کوالقہ تعالی نے خوابوں کی تعبیر کا خصوصی علم عطا کیا تھا۔ وہ مشکل حالات میں بھی لوگوں کو خدا ہے واحد کی طرف بلاتے۔ جبر وظلم کے ماحول میں کلمہ حق بلاخوف وجھیک کہتے رہے۔ دونوں برفتنہ پردازوں نے تہمت لگائی جس کی نوعیت الگ الگ تھی لیکن اللہ تعالی نے اپنی قدرت کا ملہ سے ان کی پاکیز گی اور پاکدامنی ایسے دلائل سے ظاہر فرمائی کہ دعمن بھی انکار نہ کر سکے اور معافی ما نگئے پر مجبور ہوگئے۔

بخت نصر کے بعد 'منیوشائے زار' بادشاہ ہوا۔ اس نے ایک خواب ویکھا۔ جس کا مطلب بجھنے میں وہ اتنا اُلجھا کہ پریشان ہوکررہ گیا۔ اس نے ملک کے تمام مشہور بجومیوں، جادوگروں، کا بنوں اور ستقبل کا حال بتانے والے کوجع کیا اور خواب کی تجبیر بوچھی۔ جب علم کا بے جادعو کی کرنے والے سب عاجز آ گئو کسی نے اسے بنی اسرائیل کے واشمنداور صاحب نہم نو جوان وانیال کی اطلاع وی۔ اس نے ان کو بلا بھیجا۔ حضرت دونیال علیہ السلام نے اللہ تعالی سے فریاد کی کہ ان پر بیعلم مزید کھولا جائے اور اس خواب کی صحیح تعجیر انہیں شاہدالتا کے دائشہ تعالی نے ان کی بید عاقبول کرلی اور انہیں خواب کی صحیح تعجیر انہیں کردیا گیا۔

نیروشانے زار کے اس خواب میں اس وقت کے بادشاہ سے لے کر قیامت تک آنے والے مختلف ادوار، حکومتوں اور بادشاہوں کے متعلق جو پیش گوئیاں کی گئی ہیں، وہ چیرت انگیز طور پردرست تابت ہوئی ہیں۔ ماسوائے ان چند باتوں کے جن میں یمبودی اور عیسائی حضرات نے تح یف کردی ہے اور اے تو ژمروژ کر کہیں اور منطبق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے۔ حضرت وانیال علیہ السلام کے کلام میں آخری نبی خاتم انجیین صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واضح چش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشة ائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح چش گوئی ہے اور یہ کہ ایک ایدی پیغام اور ہمیشة ائم رہنے والا دین ظاہر وسلم کے متعلق واضح جس کی برخوالا دین خاہر

واضح ہو جاتی ہے۔ سردست ہمارا موضوع اس خواب میں سے عددی پیش گوئیوں پرمشمتل وہ حصہ ہے جو ہر دور میں بحث و تحقیق کا موضوع رہا ہے اور اب تو ان کے دن اُفق سے ورے نہیں ، اُرے دکھائی دیتے ہیں۔

اب آ گے چلنے سے پہلے ایک واقعہ سے بیان کرتے چلیں جے ابن انحق ، ابن الی شيب، امام يهيقي ، ابن الى الدينااورد يكرمحدثين نے بيان كياہے۔ بيد عفرات فرماتے ہيں: ''حضرت عمر رضی الله عنه کے دور میں' نطستو ر'' نامی شہر فتح ہوا تو فاتح فوج میں شامل سحاب و تابعین نے وہاں حضرت دانیال علیہ السلام کا مزار دریافت کیا۔ آپ کاجسم مبارك ايك تابوت ميں بالكل اصل حالت ميں بغير كسي تتم كى تبديلي وتغير كے موجود تھا۔ان کے سر پر کیڑے کا ایک خطاتھا جس پراجنبی زبان میں کچھاکھا ہوا تھا۔ دریافت کنندہ جماعت میں جن تابعین کے نام ہیں ان میں ابوالعالیہ اور معترف بن ما لک مشہور ہیں۔ یہ حضرات ہیہ تح ریا کے کرسیدنا حضرت عمر رضی اللہ عند کی خدمت میں پہنیے۔ آپ نے مشہور صحالی حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ (جو پہلے اہل کتاب بہود میں سے تصادر سیا اسلام لے آئے تھے۔ الله ان براضی ہو) ہے بیتر ریا ہ کر عربی میں ترجمہ کرنے کی درخواست کی دھنرت الوالعالية تا بعي فرمات بي كداس ترجمه شده تحريركو يرصف والا يبلا فخص من تفاراس ميس درج تھا: ' متمہاری تمام تاریخ اورمعاملات ،تمہاری تقریر کی بحرآ فریٹی اور بہت کچھے جوابھی واقع ہونے والا ہے۔''(ابن كثير:البدايدوالنهاية ج1، جس 42-40، يهي :ولأل النهونة ج 1 ،ص 381 ، ابن الي شيبه: المصنف 4-7 ، الكرى: شفاء الصدور جمال حبيب ايْدِيشن صفحه (336)

تورات میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیت المقدی میں فاتحانہ دا خلے کا بھی " کرہ ہے۔مثلاً:" زکریا" کی سورت میں بیآیت دی ہوئی ہے: "اے سپیون کی بیٹی! خوشی سے چلاؤ۔ اے بروشلم کی بیٹی! مسرت سے چیخو۔ ویکھو! تمہاراباوشاہ آ رہا ہے۔ وہ عادل ہےاور گدھے پرسوار ہے۔ فیجریا گدھی کے بیچے پر۔ بیس یوفریم سے گاڑی کو اور بروشلم سے گھوڑے کو علیحدہ کردوں گا۔ جنگ کے پر توڑ دیے جائیں گے۔اس کی تحکمرانی سمندراور دریا سے زمین کے کنارے تک ہوگی۔"

یالفاظ واضح ہیں لیکن میسائی اے حضرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے بروشلم میں تنہا مسافر کی حیثیت ہے واضح ہیں ۔اونٹنی کے لفظ کوانہوں نے اس لیے گدھے ہیں۔اونٹنی کے لفظ کوانہوں نے اس لیے گدھے ہے تبدیل کیا ہے۔ بیان حضرات کی دیدہ دانستہ پیدا کردہ فلط نبی ہے، اس لیے کہ بے شک فرکورہ بیش گو ئیوں میں '' اسلامی فتو حات'' اور'' حضرت عمر رضی اللہ عنہ'' کا نا منہیں دیا گیا۔ فارسیوں اور رومیوں میں ہے کوئی بھی حکمران ایسانہیں گزرا کہ جس نے فارس کے ساحل فارسیوں اور دمیوں میں جس سے عدن تک ممل قبضے میں لیا ہو۔ یہ حقیقت صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ اوران کے ساتھیوں پر صادق آتی ہے۔

اب ہم اصل واقعے کی طرف لو منے ہیں۔ بادشاہ نے حضرت وانیال علیہ السلام کو بلا ہجیجا۔ جب بیاس کے پاس پہنچا واس نے کہا: ''میں نے تیرے بارے ہیں سنا ہے کہ الہوں کی زوح تھے ہیں ہے اور نور اور دانش اور کمال حکمت تھے ہیں ہیں۔ حکیم اور نبوی میرے حضور حاضر کے گئے تا کہ اس نوشتہ کو پڑھیں اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کریں لیکن وہ اس کا مطلب بیان نہیں کر سکے اور بیں نے تیرے بارے میں سنا ہے کہ تو تعبیر اور حل مشکلات پر قاور ہے۔ بیس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے حل مشکلات پر قاور ہے۔ بیس اگر تو اس نوشتہ کو پڑھے اور اس کا مطلب مجھ سے بیان کرے تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تیری گرون میں زرّین طوق بہنا یا جائے گا اور تو مملکت میں تو ارغوانی خلعت پائے گا اور تو مملکت میں تیرے درجہ کا جا کم ہوگا۔'' تب وانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: '' تیرا انعام تیرے درجہ کا جا کم ہوگا۔'' تب وانیال علیہ السلام نے بادشاہ کو جواب دیا: '' تیرا انعام تیرے دی پاس رہ اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو تیرے دی پاس رہ اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو تیرے دی پاس رہ اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو تیرے دی پاس رہ اور اپنا صلہ کسی دوسرے کو دے تو بھی میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو تیرے دی پاس رہ بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو جو اب دیا۔ کا سال میں بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کا مطلب دی پاس رہ بادشاہ کے لیے اس نوشتہ کو جو اب دیا۔

پڑھوں گا اور اس کا مطلب أس سے بيان كروں گا۔" (سورہ دانيال: پ 5، آيت 13-18)

اس کے بعد بادشاہ نے خواب سنایا اور حضرت نے اس کی تعبیر بتائی۔اس میں ہنیا
کی تاریخ کے مختلف او وار اور مختلف حکومتوں کے آغاز وانجام کے متعلق پیش گوئیاں ہیں۔
اس میں سے جس پیش گوئی کا ہمارے و ور اور ہمارے زمانے میں ہزاروں سال بعد ایک
خاص حکومت کے قیام کے متعلق ہے اس کا نام انہوں نے '' نفرت کی ریاست'' اور
'' گناہوں کی مملکت'' رکھا ہے۔اس ریاست کے قیام سے دنیا کے انجام کا آغاز ہوگا اور
اس میں گناہوں کی مجر مار سے بیآغاز اپنے انجام کی طرف بڑھے گا اور یہی وقت و و مقدس
روحانی شخصیتوں ( جناب مہدی اور حضرت میسیٰ بین مریم علیجا السلام ) اور دو بڑے فتنوں
راد جال الا کبراور یا جوج و ماجوج ) کے ظہور کا ہوگا۔

حضرت وانیال علیہ السلام کی اس پیش گوئی کے جس جھے ہے جہیں وی کی ہے وہ یہ

ہوان ہے السلام کی جانب سے فوجیں تیار کی جائیں گی اور وہ محترم قلعہ کو ناپاک کرویں

گی۔ پھروہ روزانہ کی قربانیوں کوچین لیں گی اور وہاں نفرت کی ریاست قائم کریں گی۔'

اس عبارت میں محترم قلعے کو ناپاک کرنے سے مجد افضیٰ پر یہودی قبضہ اور وہاں

خزیر کے سموسوں کے ساتھ شراب نوشی مراد ہے۔ روزانہ کی قربانیاں چھینے ہے ٹمازوں پر

پابندی کی طرف اشارہ ہے۔ قربانی سے عبادت مراد ہے کیونکہ نمازروز ہوتی ہے جبکہ قربانی

روزنہیں ہوتی نفرت کی ریاست جوالقدی (یروظلم) پر قبضہ کر کے یہاں'' گنہگار مملکت''

مائم کرے گی ،اس سے موجودہ اسرائیلی ریاست مراد ہے۔ بیریاست قائم کیسے ہوگی ؟ اور

''اورا فوائ ای کی مدوکریں گی اور وہ محکم مقدس کونا یا ک اور دائمی قربانی کوموقوف

کریں گے اور اجاز نے والی مکروہ چیز نصب کریں گے۔ اور وہ عہد مقدس کے خلاف شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرے گالیکن اپنے خدا کو پیچاننے والے تقویت پا کر پکھے کر وکھائیں گے۔''( تورات بص 846 ۔۔۔ دانیال :ب11 ، آیت:32-31)

نفرت کی ریاست کی مدد کرنے والی افوائ امریکا اور برطاعیہ ہیں۔ اُجاڑنے والی کروہ چیز کی تنصیب سے مجد اقصلی کی جگہ دجال کے قصر صدارت کا قیام ہے۔ شرارت کرنے والوں کو برگشتہ کرنے سے مرادعیسائی دنیا کوورغا کرصیونی مقاصد کی تکمیل کے لیے استعال کرنا ہے۔ اپنے خدا کو پہچانے والوں کے کچھ کرنے سے فلسطینی فدا کین کی بے مثال مزاحمت کی طرف اشارہ ہے اور بیان کی خدا پرتی اور خدا کے ہاں مقبولیت کی واضح خوش خبری ہے جوان مظلوموں کے زخموں کا مرجم ہے۔

بیرریاست کب قائم ہوگی؟ یہ ہماری اس بحث کا اہم ترین سوال ہے۔ حضرت وانیال علیہ السلام فرماتے ہیں:

پھر میں نے دومقدس فیجی آوازوں کو کہتے سنا: "بید معاملہ کب تک ای طرح چلے گا

کہ میز بان اور مقدس مقام کو قدموں سے روند دیا جائے؟" پر دوسری آواز نے جواب دیا:
"دو ہزار تین سو دنوں تک کے لیے۔ پھر بید مقدس مقام پاک صاف کردیا جائے گا۔"
(تورات: س ۸۳۸ .... دانیال: ب ۸ آیت: ۱۴،۱۳) اس پیش گوئی ہے معلوم ہوا کہ نفرت
کی ریاست 2300 سال بعد قائم ہوگی۔ کس لمجے سے 2300 سال بعد؟؟ ؟ بی ہم آگے
چل کر بتا کیں گے۔ پہلے آخری پیش گوئی جس سے پتا چاتا ہے کہ بیریاست 45 دن بعد حتم
ہوجائے گی۔

حضرت دانیال علیہ السلام فریاتے ہیں: "اگر چدکہ میں نے فرشتوں کی یہ بات من لی مگر میں اے بھوٹیوں سکا۔ چنانچہ میں نے اللہ ہے دعا کی: "اے اللہ انحیال کس طرح تمتم ہوگا؟ اللہ نے جواب دیا: دانیال اپنے کام سے کام رکھو۔الفاظ پرتفل پڑھادیے گئے ہیں اور معاملات پر مہر لگادی گئی ہے۔اب آخری دفت آنے پر ساراراز فاش ہوگا جس دن کہ قربانیاں چھین کی جائیں گی اور نفرت کی ریاست قائم کردی جائے گی۔اس کے بعد سے ایک ہزار 2 سو 90 دن باتی رہ جائیں گے۔مبارک ہیں وہ لوگ جوایک ہزار 3 سو 35 کے افتام تک پہنے جائیں گے۔لیکن (اے دانیال) تم اپنا کام دنیا کے افتام تک کرتے رہو۔ حمیمیں آرام دیا جائے گا۔'( تورات: ص847 ،ب11، آیت ، ۸۔۱۲)

عیسائی اور یہودی شارعین یہاں پیٹی کر بخت تذبذب کا شکار ہوجاتے ہیں، انہیں سمجھ نبیں آتا کہ اس میں وقت کا جوتعین کیا گیا، اس سے کیا مراد لیا جائے؟ کیونکہ و نیامیں ایک ریاست نبیں جو 2300 دنوں کے بعد قائم ہوئی ہواور تھن 45 دن قائم رہنے کے بعد فتم ہوگئی ہو۔ (45=1235-1290)

مگر وہ تورات ہی ہے مدہ لے لیں اور آئیند دیکھنے ہے نہ ڈریں تو تورات ہیں دنوں سے مرادسال لیا جاتا ہے۔ مثلُ حزقیل ہیں ہے: '' میں نے تمہارے لیے ایک دن کو ایک سال کے برابر کردیا ہے۔''لہذااس آیت میں 45 دنوں سے مراد 45 سال ہیں۔ اب بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام 2300 سال بعد ہوگا۔ تورات والجیل کے شارحین بیش گوئی کے مطابق اس ریاست کا قیام کا ایشیافتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے کے مطابق ان سالوں کا آغاز سکندراعظم کے ایشیافتح کرنے ہے ہوتا ہے جو 333 قبل سے میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں ہوا۔ چنا نچے نفرت کی ریاست (Abomination Of Desolation) کا قیام میں وہ سال ہو کہ مولانا کے بیاں وہ سال ہو جس میں اسرائیلی افواج القدیل میں داخل ہو کیں اور مجد اقتصلی کی ہولانا ک بیں وہ سال ہے جس میں اسرائیلی افواج القدیل میں داخل ہو کیں اور مجد اقتصلی کی ہولانا ک استرد وگی کا واقعہ پیش آیا۔ اسرائیل اگر چہ 1948ء میں بنا لیکن القدیل (یروشکم) جب تک رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں دسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں دسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں دسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ رسائی میود کا اصل مقصد ہے، وہ 1967ء میں دسرائیلوں کے قبضے میں گیا۔ اب اگر میہ

الي

ریاست اپنے قیام کے 45 سال بعد تباہ و برباد ہوتی ہے ادراس کی بربادی حضرت میسلی علیہ السلام اور حضرت میسلی علیہ السلام اور حضرت مبدی کی افواج کے ہاتھوں ہوگی اور دجال اور گستاخ بہودیوں کے کلی خاتے پر ہوگی تو پھر بعض محققین کا کہنا ہے کہ (2012=45+1967ء) کے فارسولے ہے نفرت کی اس گنجگار مملکت کا اختیام سے اختیام کے آغاز ۔۔۔۔ کا زمانہ 2012ء کے آس پیس بنیا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

"وہ لیو چھتے ہیں نہیں سب کب ہوگا؟ کہدد بچے: شاہد میخقریب ہی ہوجائے۔"
عالم عرب کے مشہور حق گو عالم ڈاکٹر سفر بن عبدالرحمٰن الحوالی جنہیں حق گوئی کی
پاداش میں متعدد مرتبہ قیدہ بند کی صعوبتیں برداشت کرنی پڑی ہیں ،ان کا کہنا ہے:" بیکوئی
حتی سال نہیں ہے۔ ہاں! اگر یہودی حضرات ہم سے شرط لگانا چاہیں جیسے کہ اہل قریش
نے حضرت ابو مجرصد بق رضی الشعنہ سے شرط لگائی تھی تو ہم بلا کی تردید کے کہ سکتے ہیں کہ
وہ اپنی شرط ہم ہے ہار جا کیں گے۔" (یوم الغضب: ترجہ رضی الدین سید ہیں :174)

مظام موں کا ساتھ دل ، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں ، ان کے لیے تنہا کیوں میں روتے اور
مظام موں کا ساتھ دل ، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں ، ان کے لیے تنہا کیوں میں روتے اور
مظام موں کا ساتھ دل ، زبان یا ہاتھ سے دیتے ہیں ، ان کے لیے تنہا کیوں میں روتے اور

نفرت کی ریاست کے خاتمے پراہل حق خوشی کے زانے پڑھیں گے، روشلم پاک صاف ہوجائے گا۔ نمام اہل زمین اور آسانی مخلوقات یہ کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گی:

'' الحمدللة! مجات ،عظمت ،عزت اورخوف سب كے ليے بهم خدا كے مزاوار ہيں جو

ہمارار ہے ہے۔اس کے فیصلے درست ہیں کیونکہ اس نے اس طوا گف کومز اوی جس نے اپنی بدکاری سے روئے زمین کو بھر دیا تھا۔ اس نے اللہ کے بندوں کا خون بہایا تھا اور اللہ نے اس سے اس کا انتقام لے لیا۔''

روئے زمین کوظلم ہے بھرنے والا امریکا ہے اور اللہ کی سزاؤں ہے مراد ہوا، طوفان، زلز لے اورطاعون (ایڈز) ہیں جوامریکا کو ہرطرف ہے گھیرلیں گے۔عالمی شرکے خاتے کے بعد عالمی خیر کاوفت آئے گا اور خداا پنے ان وفادار بندوں کوانعام دے گا جوحق کی فتح پر عاجزی کے ساتھاس کاشکرادا کرتے ہیں۔

'' کیونکہ پھر میں لوگول کے لیے ایک پاکیزہ زبان دوں گا جواللہ کا نام پکاریں گے اور جو کندھے سے کندھاملا کراللہ کی عبادت کرتے ہیں۔''

یہاں پہنے کرمیسائی و میہودی محققین گنگ ہوجاتے ہیں کہ اگر آخری فتح ان کی ہوئی

تو پھر کندھے سے کندھاملا کرحمہ کے گیت وہ کس طرح گا کیں گے؟ بیان کا تجابل عار فانداور
اللہ کی آیات میں معنوی تحریف ہے۔ پوری و نیا خصوصاً عیسائی اور میہودی اچھی طرح واقف

ہیں کہ اسلام کے علاوہ و نیا ہیں کوئی فد ہم نہیں جس میں عبادت گز ار'' بنیان مرصوص'' کی
مانند، کندھے سے کندھاملا کر کھڑے ہوئے ہیں اور ان کی زبان پر پاکیزہ تجمیرات اور حمد کا

ترانہ (سورۂ فاتحہ ) جاری ہوتا ہے۔

# غفلت زيبانہيں

حضرت حارث وحضرت منصور:

حضرت مهدی کاتذ کره مکمل نه ہوگا جب تک حضرت حارث اور حضرت منصور کاذکر نه هو۔ابوداؤ وشریف کی حدیث ہے:

بلال ابن عمروے روایت ہے میں نے حضرت علی رضی اللہ عند کو بیفر ماتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ عدایہ وسلم نے فرمایا: ''ایک شخص ماوراہ النہر سے جلے گا۔ اسے حارث حراث (کسان) کہا جاتا ہوگا۔ اس کے نشکر کے اگلے حصہ (مقدمة الحبیش) پر مامور شخص کا نام منصور ہوگا جوآل ہجر فلافت کے مسئلہ میں) راہ ہموار کرے گایا مضبوط کرے گا جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوقر ایش نے شحکانا و یا تھا ہو ہر مسلمان پر واجب ہے کہوہ اس نے شحکانا و یا تھا ہو ہر مسلمان پر واجب ہے کہوہ اس شخص کی کہوہ اس شخص کی اس شخص کی اس شخص کی اطاعت کرے۔' (ابوواؤ و: 3739)

بندہ کو آئ سے تقریباً مولد سترہ سال پہلے ایک بابا بی ملے۔ وہ اس غرض سے تشریف لائے تھے کہ ان کے''حارث الحراث''ہونے کی اتعدیق کی جائے اوراس تعدیق پر دارالا فیآ ء کی مبر ثبت کر دی جائے۔ان کا کہنا تھا کہ حدیث شریف میں جس شخص کو حارث الحراث کہا گیا ہے،آخراس کا امکان تو ہے کہ وہ میں ہوں۔تو آپ حضرات اس عاجزانہ ججویز برمهرتضدین ثبت فرمائیں تا کدایک اہم خلائر ہو۔ان کے پاس کاغذات کاجو پلندہ تھا اس میں دنیا جہاں کے دعظ اتصدیقات اور مہزیں تھیں۔ ان کے پاس موجود قسماقتم تقىدىقات دىكچىكراييا لگناتھا كەنبىيل مېرول كے نمونے جمع كرنے كاشوق ہے،جيبا كە كچھ لوگوں کوئکٹ، سکے یا ماچس کی ڈیپا وغیرہ جمع کر کے گینٹر بک آف دی ورلڈر پکارڈ میں نام لكھوانے يااوركسى طرح كااعزاز يانے كاشوق ہوتا ہے۔ايسا ميں اس ليے كهدر باجوں كه آج تک مہدویت کا دعویٰ کرنے والے تو بہت ہے گذاب سامنے آئے۔ یہ سارے كذاب شيطان صفت ہوتے بتھے پانفس پرست، جاہ پرست اور مال پرست۔ حضرت مبدی کے ساتھی ہونے کا دعویٰ کرنے والا پہلی بارسامنے آیا تھا اور دہ تھا بھی ایسا مرنجان مرنج ، بھولی بھالی اور معصوم و بے ضرر شخصیت کہ اس برغصہ کے بجائے اس سے شغل کرنے اور لطف لینے کا دل جا ہتا تھا۔ بندہ نے ان سے عرض کی کہ بیروحانی مناصب کچھ کر کے دکھانے والوں کے لیے ہیں۔ان میں ایسانہیں ہوتا کہ پہلے کسی کومقدی شخصیت بنا کران پر فائز کردیا جائے اور پھراس ہے درخواست کی جائے کہوہ اب ہماری تجویز اور تابید کی لاج ر کھنے کے لیے نذرانے کی وصولیوں کے علاوہ بھی کچھ کر کے دکھایا کرے ۔ لیکن ان کابس یمی اصرارتھا کہ پیلے کسی شخص کو (بلکہ بالنعیین انہی کو) حارث مان لیا جائے پھر بات آ گے بنے ھے گی۔ باباجی مزاج کے برے نہ تھے۔ بس ان کے و ماغ میں کسی طرح بہ سودا سا گیا تھا۔ بندہ نے ان کوشام تک اینے ساتھ رکھااور جب دارالا فقاء کا دفت ختم ہو گیا تو انہیں اینے ساتھ' فقیری تھلنے ''یر لے گیا۔ بندہ کی معجد کے ساتھ ایک تھا۔ تھا جس کا نام یاراوگوں نے '' فقيري تعلَّه'' رکھ جھوڑا تھا۔مغرب ہے عشاء تک وہاں صرف پڑھائی ہوتی تھی اورعشاء

کے بعد طعام وکلام اور فقیری نشتیں۔ یہاں ہم نے بابا بی کوخوب جانچا پر کھا۔ نئول نئول کر دیکھا۔ دل اس پر تھا کہ اگر یہ کی فضے کا آغاز ہے تو ان کے پاس موجود تھد ایق نامے اور کا غذات کا پلندہ عائب کردیا جائے اور اگر کھن بیضر رہم کے فیض کوا یک شوق چڑھ گیا ہے اور آگر کھن بیضر رہم کے فیض کوا یک شوق چڑھ گیا ہے اور آگر چل کرانیا کو کی خطرہ نہیں تو آئیں ان کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ خوب چھان چئک کے بعد یہی سامنے آیا کہ باباجی نہ تو کوئی بات اچھی طرح کر سکتے ہیں نہ تعلیم یافتہ ہیں۔ نہ و شخط اور مہروں کے نقش جمع کرنے سے آگے کا کوئی منصوبہ ہے۔ فاہر میں جسے معصوم نظر آتے ہیں حقیقت میں اس ہے بھی زیادہ بھولے ہیں۔ اس لیے ایک دوروز مہمائی کے بعد رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہ ماری بات کرتے ہوگیان اپناد سخط اور مہر نہیں رخصت کردیا۔ بوقت رخصتی ان کوشکوہ تھا کہ ماری بات کرتے ہوگیان اپناد سخط اور مہر نہیں نہ دیتے۔ ہا ہے ایسا موجود بھیلے ایسا موجود و بھیلے تھی خرر نہ ہو کہ ہم ان کے بعد بیس موجود و بھیلے تھی خرر نہ ہو کہ ہم ان کے بعد بیس موجود و بھیلے تھی خرر نہ ہو کہ ہم ان کے بعد بیس موجود و بھیلے تھی خرر نہ ہو کہ ہم ان کے باہلی تھید یق نہ بیس موجود و بھیلے تھیلی فرخیرے کو ٹھیکانے لگانا جا ہے جیس دوروہ ہم سے ہماری اضعہ این نہ بھیلے برشکوہ کرد ہا ہے۔

عارت اور منصور دو لقب ہیں۔ دو ذمہ داریاں ہیں۔ دو نظیم خدمات ہیں، جو بیہ حضرات دین اسلام کی سربلندی کے لیے انجام دیں گے۔ جب حضرت مہدی سات علاء کے مجبور کرنے پر امارت قبول کرتے ہوئے اصلاح وجہاد پر بیعت لیس گرتو پہلے پہل انہیں دنیائے کفرے زیادہ اپنے ان لوگوں سے خطرہ ہوگا جو نخفات، دنیا پرتی، فتنهٔ مادیت میں جتلا ہوجانے یا احادیث کی عصر حاضر پر نظیق نہ کر سکنے کی وجہاد کی جہادی علی جہادی قائد ماننے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تاکہ ماننے سے انکار کردیں گے۔ اس وقت سے پہلے حضرت مہدی کی کوئی جماعت، کوئی تحامیہ تحریک یا تخطیم وغیرہ بچھیس ہوگی۔ ایک دیا و تنہاء غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علاء تحریک یا تخطیم وغیرہ بچھیس ہوگی۔ ایک دیا و تنہاء غریب و مسافر شخص جس کے ساتھ چند علاء اور ان علاء کے مقلد چند جانباز ہول گے۔ اسے غیروں کے علاوہ انہوں کی بھی شدید تا افت

کوتو فیق دے گا کہ ایک ان کی مالی کفالت وخبر گیری کرے گا اور دوسراان کے لیے عسکری کمک ورسد کاانتظام کرے گا۔ پہلے کوحدیث شریف میں'' حارث'' یعنی کسان کہا گیاہے کہ وہ زراعت وغیرہ کے ذریعے کسانوں کی طرح محنت کرے گا اور دولت کما کر حضرت کی غدمت میں پیش کر کے انفاق فی سبیل اللہ کا و عمل زندہ کرے گا جوسحا بہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی پیاری سنت ہے۔ دوسرے کو''منصور'' یعنی وہمخص جس کی غیبی مدد کی جائے ، کا علامتی نام دیا گیا ہے۔ وہ عسکری اُمور کا ماہر جو قابل اور دلیر سالا رہوگا اور حفزت مہدی کے دشمنوں کوروندتا ہوا اور حضرت مہدی کے لشکر کی راہ ہموار کرتا ہوا بڑھتا جلا جائے گا اور قدرت کی فیبی مدد کی بدولت اس کااوراس کے ساتھ مجاہدین کا راستہ کوئی شدوک سکے گا۔ اس کی مثال اگر مجھنا جا ہیں تو آج کے دور میں عالم کفر کومطلوب دواہم شخصیات میں ہے ایک نے طاغوت سے برسر پیچار لشکر اسلام کی عسکری مدو کی ہے، ان کو پناہ فراہم کی ہے اور ودرااللہ کے لیے کمائے گئے اموال میں سے اللہ کے سیابیوں یراللہ کے لیے خرج کردہا ہے۔ حدیث شریف کا بعینہ مصداق بیدو دیخصیتیں ہوں یا نہ ہوں الیکن بمطابق حدیث اس طرح کی شخصیات کی مدد کرنا اُمت کے ہر مردو عورت بر فرض ہے۔ان شخصیات کو تصدیقی و سخط اور مبروں سے نہیں ، ان کے کارناموں اور دین کے لیے دی گئ قربانیوں سے بیجانا حاتاب

حضرت حارث وحضرت منصور لیعنی جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے فریضے کو ادا کرنے کے لیے اپنا تن من دھن لگانے والی میہ مبارک شخصیات جو حضرت مہدی کا دست راست ہوں گی، کے علاوہ احادیث میں ان سات علاء کا تذکرہ بھی حضرت مہدی کے تذکرے کے شمن میں آتا ہے جنہوں نے تمین سوے پچھاو پرافراد ہے دین اسلام کی خاطر جینے مرنے کی بیعت لے رکھی ہوگی اور وہ کر کہ ارض کے مختلف حصوں میں غلبہ وین کی کوششوں کی قیادت بررہے ہوں گے اور پھر آخر کار حضرت مبدی کی تلاش میں اپنے ماتھے۔ ساتھےوں کے ساتھے حرمین جا پہنچیں گے۔ بیلوگ اُ مت کوا پی طرف نہیں بلا میں گے، بلکہ اسلام کی نشأ ق ٹانیداور غلب فق کے لیے اصلاح و جہاد کی دعوت دے رہے ہوں گے۔۔۔۔۔ لیکن مسئلہ یہاں بھی و بی آ جا تا ہے کدان کے ساتھ بھی و بی چل سکے گا جوا ہے دل کو غیراللہ کی مسئلہ یہاں بھی و بی آ جا تا ہے کدان کے ساتھ بھی و بی چل سکے گا جوا ہے دل کو غیراللہ کے اورا پے عمل کو شراعت کی خالفت ہے پاک صاف کر کے فدائیت و فنائیت حاصل کر چکا ہوں ہو کا اورا ہو کہ ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ کو رہے گئین اصحاب بدر کی طرح بہت نتخب لوگ ہوں ہوگا۔ حضرت مہدی کے ساتھ کو رہے گئین اصحاب بدر کی طرح بہت نتخب لوگ ہوں گے۔ ان کی قبیل ترین تعداد کو د کھے کر بی عام مسلمان کہیں گے کہ بیاتو دہشت گرد دیوانوں کا ٹول ہے۔ ان کی قبیل ترین تعداد کو د کھے کر بی عام مسلمان کہیں گے کہ بیاتو دہشت گرد دیوانوں کا ٹول ہے۔ بوری دنیا کی فوج کے خلاف چل رہا ہے۔ بیاتو خور بھی مرے گا اور جمیں بھی '' بچروں کی سکھائی ہوئی تھر دی

سومبدی موجود کی اس دنیا میں تشریف آوری لا چاراور بیارو مددگار مساکین کی اعانت کے لیے ہوگی جو بمشکل اپنی زندگی کے لاشے کو کا ندھاد ہے ہوئے ہوں گے۔اپئے گردو پیش کی پراگندگی ہے بے پروا اپنے ایمانوں کوسینوں سے لگائے نہیں جانتے کہ رہنمائی کے لیے کدھرکارٹ کریں۔''اللہ جے چاہتا ہے ہمایت دیتا ہے۔'' یدوہ حقیقت ہے جو قرآن میں باربار دہرائی گئی ہے۔تارٹ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کزور زین ہی سب سے چوقرآن میں باربار دہرائی گئی ہے۔تارٹ گواہ ہے کہ ہمیشہ دنیا کے کزور زین ہی سب سے پہلے آگے بڑھ کرنور ہمایت کوسینوں سے لگاتے ہیں اور ابدی نجات یاتے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح ، یغریب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفا داری اورا طاعت شعاری کی بیعت طرح ، یغریب وعاجز ہی ہیں جو حضرت مہدی سے وفا داری اورا طاعت شعاری کی بیعت کریں گئے۔ بنا ایکیا ہمت اور بغیر کسی لا کے یا دلیل کے۔ بیان جذبات واحساسات کا نہایت طاحم خیز پُر جوش ظہور بٹائی ہوگا جو آنحضور صلی اللہ مایہ وسلم نے اپنے اولین سحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں موجز ن کردیے تھے۔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مرون ایک حدیث اللہ عنہ میں موجز ن کردیے تھے۔ حضرت علی الرتضی رضی اللہ عنہ سے مرون ایک حدیث

تعد این کرتی ہے کہ حضرت مبدی بھی اُمت میں عقیدت و مخبت کے فیس احساسات اجاگر

کردیں گے۔جس کے مقدر میں ہدایت پانا لکھا ہے وہ آپ کی پُرکشش اور دائر باشخصیت پر

فریفتہ ہوجائے گا۔عقل و عشق کے یہی دوراہ ہیں جہاں جن شناس دل شکی مزان د ماغ پر

سبقت لے جاتا ہے اور فیم و فراست کسی کا م نیس آئی۔ کیونکہ ملم ودائش اگر کسی کا م آسکتا ہے

تو ابوجہل وابولہ ایمان لانے والوں میں آگے ہوتے۔ کیونکہ دہ ایک وجیہ غیر معمولی آ دئی

تجے اورا پی فطری ذبانت اور بھی او جھی وجہ سے عزت واحترام والے تھے، لیکن وہ جن کی

طلب نہ ہونے کے باعث پڑے رہ گئے اور جبٹی وروی و نیا و آخرت کی عزت پاگے۔

الغرض سے خلاصہ یک دھنرت مہدی کے ظہورے پہلے بید و شخصیات ان کے لیے راہ بموار

الغرض سے خلاصہ یک دھنرت مہدی کے ظہورے پہلے بید و شخصیات ان کے لیے راہ بموار

کر رہی ہوں گی اور اسلام کی نشاۃ ٹانیہ کے لیے اپنے تا کد کے ساتھ مل کر وفاوار کی اور

جانبازی کی شاندار روایا ہے کوتازہ کر کے اسلام اور مسلمانوں کے غلبہ کی تو یہ تا تیں عرض کر نی

مقصداصلاح ذات اورا قامت شریعت کی جدوجہد ہے۔اگر کوئی مسلمان اس میں لگ جاتا ہے تو جا ہے وہ حضرت مہدی کا زمانہ یا لے .... یا نہ یا سکے لیکن ان کے ساتھیوں کے لیے میدان ہموار کر جائے ،اس سے بڑھ کراور سعادت کیا ہو عتی ہے؟ مولا ناروم مثنوی شریف میں فرماتے ہیں کہ صوفیاءلوگوں ہے کہتے ہیں: ''مموت قریب ہے، تیاری کرلو۔'' فلسفی کہتا ہے:"ساٹھ سترسال سے پہلے مرنائبیں،جلدی کی کیا ضرورت ہے؟" بیابیا ہی ہے جیسے کوئی ہدرد شخص کسی مسافرے کے: آ گے رائے میں یانی تہیں مشکیزہ ساتھ لے لو۔ دوسرا كبتاب: اضافى بوجه أشان كى كياضرورت بي في آكيل جائ كا-اب احتياط كس میں ہے؟ ای میں کہ موت کو قریب سمجھا جائے۔ پانی کامشکیز و ساتھ رکھ لیا جائے۔اگر زندگی نے مہلت دی اور تازہ یانی آ کے ل گیا تو اسے استعمال کرلیں مے ورنہ بیا ہے تو نہ مریں گے۔ بالکل ای طرح اگر حضرت مهدی ،حضرت میسیٰ علیه السلام اور د جال کا تذکرہ جب احادیث میں اسے اہتمام ے کیا گیا ہے کہ سنے دالوں کولگنا تھا کدان کاظہور بہت ہی قریب ہے، جبکہ ان چیش گوئیوں کو یہاں ہوئے آج چودہ سوانتیس سال ہو چکے ہیں .... تو قیامت کی علامات بعیدہ کے ظہور کے بعدان حضرات کا اہتمام سے تذکرہ کیوں ندکیا جائے ، جبکہ علامت متوسط بھی ظاہر ہونے لگی ہیں اور علامات قریب سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ان علامات کے تذکرے سے قبر وآخرت یاد آتی ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوتی ہے۔اصلاح کی فکر پیرا ہوتی ہےاوران نیک شخصیات کی طلب ہےاوران کا ساتھ دینے کے جذبے سے ایک خاص قتم کی کیفیت اور فیض ماتا ہے جو دوسری چیزوں میں نہیں ،اس لیے کہ برعمل، ہرسنت اور شریعت کے ہر پھول کا رنگ اور خوشبو دوسرے سے مختلف ہوتا

(2) ہم لوگ ای وقت نبایت نلطی کرتے ہیں جب جھتے ہیں کہ حضرت مہدی

حضرت سے ود حال کا تذکرہ محض رجائیت پسند ملا کرتے ہیں۔ ہم میں ہے اکثر نہیں جانتے کہ امریکی بہت ندہبی لوگ ہیں۔ وہ ہم ہے زیادہ''مسے'' کا تذکرہ کرتے ہیں۔ متعدد یہودی شدت ہے کئی نجات دہندہ کے منتظر ہیں۔1967ء سے پہلے وہ پیدعا کرتے تھے: ''اےخدا! بیسال پروٹلم میں۔''67ء میں مجداقصلی پر قبضے کے بعداب ان کے ہونٹوں پر بيەللفاظ ہوتے ہيں:''اے خدا! مسجا جلدآ جائے۔'' عيسائيوں خصوصاً امريكي وبرطانوي عیسائیوں میں ''مسیح آرہے ہیں۔'' کانعرہ عام ہے۔اس حوالے ہےان کا تجس نہایت شدید ہے۔ یہودی، میسائی اورمسلمان متیوں کسی مسیحا کے انتظار میں ہیں۔مسلمان اور عیسائی تو حضرت سیح علیه السلام کے انتظار میں (جن کے ساتھ حضرت مہدی کالشکر ہوگا) اور یہودی ''نخالف سے'' (Anti Christ) لینی وجال اکبر کے انتظار میں ہیں۔ فرق صرف ا تناہے کہ یہوداورعیسائی اس کے لیے تیاری کررہے ہیں۔میدان ہموار کررہے ہیں جبکدان کی ندیجی پیش گوئیوں میں تحریف ہوکر کچھ کا پچھ بنالیا گیا ہے۔صرف مسلمانوں کے یاس سے نبی کاسیا کلام بلاتغیر و تبدل موجود ہے لیکن وہ اس سے بے فکر ہیں ، بے سدھ ہیں اور جگانے والوں پر ناراض ہیں کہ کیوں نیندخراب کرتے ہو؟ ابھی تو و تی بہت دور ہے۔ (3) پاکستان کے حکمرانوں نے قیام پاکستان سے آج تک اللہ تعالیٰ ہے اتنی بدعبدیاں کی ہیں کہ بیٹکوینی طور پراپنے وجود کا جواز کھوچکا ہے۔نفاذِ اسلام کے دعدے ہے انحراف اور ہمەنتىم نفاق كوفروغ دىنے تك كوئى چيز الىي نېيىں جس ميں كوئى كسرچپوڑى گئى ہو، کیکن یہال کے عوام کا پُرخلوص ایمان اور دین سے بےلوث تعلق کے علاوہ کچھے کام ایسے ہیں جواللہ تعالیٰ مخلص اور در دمند یا کتانیوں ہے (اور افغانوں) ہے لے گا۔ اس بنا پریہ ملک آ ج تک جیسا تیسا باقی ہے اور چل رہا ہے۔جمعیں اپنی نجات ہے اور بقا کے اس واحد ہارے کے تذکرے سے ففلت تھی طرح زیبانہیں ہے۔ آخری بات یہ کہ بندہ نے بیسب کچھ خود سے نہیں لکھا۔ ذخیرہ احادیث بیس سے جو روایات ہمارے الی کی عصری تطبیق کی کوشش کی ہے۔ اگر یہ درست ہے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہاورا کا ہر کی برکات ہیں۔ بندہ تو محض ناقل ہے۔ اور اگر اس میں کو کی غلطی ہے تو بندہ کی کچھ نبی ہے۔ اللہ سے تو باور اس کے مقبول بندوں سے اصلاح کا طالب ہوں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت پر استقامت اور اسے اکا ہرین سے مضبوط تعلق نصیب فرمائے۔ حق کی پیچان اور اہل حق کی نصرت کی تو فیق عطافر مائے۔ آئین

### دوسراباب



ہے اور جھوٹے وعدوں کی مشکش ہے اور جھوٹے مدعیوں کا تعارف دس سوالات ، دس جوابات ، ابہام کی آشر تکی ، الجھنوں کی سلحمن سیدنا حضرت سے علیہ السلام کے ہاتھوں مغربی د جالیت کی پا مالی کی روداد

#### حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وصیت اُمت محمریہ کے نام

حضرت ابو ہر پر درضی اللہ عند نے فرمایا: ''کیاتم جھے نہیں دیکھتے ہوکہ میں
بالکل بوڑھا ہو چکا ہوں؟ میری ہنسلی کی ہڈیاں بڑھا ہے کے سبب ل جائے کے
قریب ہیں۔ میری بیتمنا ہے کہ میری موت اس وقت تک ندآ ہے جب تک کہ
میں آپ (حضرت نیسٹی علیہ السلام) ہے لل نہ لوں اور میں ان کو نبی کر بیم صلی اللہ
علیہ وسلم کی احادیث سناؤں اور آپ میری تقید ایق کریں۔ اگر میں آپ کی
ملاقات سے پہلے مرجاؤں اور تہاری ان سے ملاقات ہوجائے تو آپ (حضرت

## مسيح كامعني

مسیح میم کی زبر سین کے نیچے زیراور آخریں حا۔ یہ لفظ عیسیٰ بن مریم علیباالسلام اور وجال دونوں پر بولا جاتا ہے، لیکن جب اس سے مراد د جال ہوتو مسیح کے ساتھ و جال کا لفظ ضرور آتا ہے، یعنی''مسیح و جال''۔ لہنداعیسیٰ علیہ السلام''مسیح الہدی'' اور و جال''مسیح الصلالة''ہے۔

حصرت عیسلی بن مریم علیه السلام کا نام 'مسیح'' کیوں رکھا گیا؟ اہلِ علم نے اس ک کئی وجو ہات بیان کی میں:

(1) مسمح کے معنی چھونے کے ہیں۔آ پ کوئٹ اس لیے کہا گیا کہ آپ جس بھی مصیبت زدہ کوچھوتے تھے وہ اللہ کے اذن سے محت یاب ہوجا تا تھا۔

(2) ۔۔۔ آپ نے دعوت الی اللہ کا کام کرتے ہوئے زمین میں سیاحت کی اس لیے سے کہا گیا۔

ان دواقوال کی بنیاد پر سے جمعنی مات (اسم فاعل ) یعنی چھونے والا یا سیاحت کرنے والا ہوگا۔ (3).....ان کے پاؤں پورے زمین پر لگتے تھے، آلووں میں خلانہیں تھااس لیے مسیح کہا گیا۔

(4) ..... چونگدانہیں برکت کے ساتھ کے کیا گیایا گناہوں سے پاک کیا گیا،اس لے وہ ماہر کت تھے۔

ان دواقوال مطابق سے جمعنی مموح (اسم مفعول) کے ہوگا۔

ناموں کی ان وجوہات میں کوئی تضاد نہیں۔اس قتم کے تمام فضائل ہی اُن میں جمع تھے لہٰذا تمام وجوہات اپنی جگہ درست میں۔

جس طرح حضرت عليه السلام كوسيح كهته بين، وجال اكبركوبي سيح وجال كبهاجاتا ہے۔ وجال اكبركانام ميح كيوں دکھا گيا؟ اس كے بارے ميں بہت سارے اقوال جي گر سب سے زيادہ وواضح قول ہيں ہو حجال كوشح كينے كى وجہ بيہ ہاں كى ايك آ كھا ور ابر و مبیں ہے۔ ابن فارس كہتے جيں : ميح وہ ہے جس كے چبرے كے ووصوں ميں ہا ايك حصد مناہوا ہو، اس ميں ندآ نكھ ہواور ندہى ابرو۔ اسى ليے و جال كوشح كہا گيا ہے۔ پھر انہوں في حضرت حذيفه رضى اللہ عنه كى مند سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس حديث سے استدلال كيا ہے: "وَاَنَّ اللهُ عَنْهُ كَا مَنْهُ مَنْ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْظَةٌ ." " بلا شبروجال منى ہوئى آ نكوالا ہے جس پرايك غليظ محد اسانا خونہ (ميمانى ) ہے ."

### مسجا كاانتظار

علامات قیامت کا جب بھی تذکرہ ہوگا تو حضرت سے علیہ السلام کا ذکر لا زما آئے گا۔ کیونکہ خود قرآن کریم میں ارشاد ہے:''اور وہ (حضرت میسیٰ علیہ السلام) قیامت کی (نشانیوں میں ہے) ایک نشانی ہیں۔" حضرت سے علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وہ سے پیغیر تھے جنہیں یبود کی آخری عنبہ کے لیے بھیجا گیا تھا۔ یبود نے آپ سے پہلے بہت سے انبیاء کی تکذیب کی ،انہیں ستایا، گستا خی کی ، بہت سوں کوشہید بھی کیا۔ دومر تبہ جلاوطنی کی سز ا، بیکل سلیمانی کی بربادی اور سروشلم کی نتاہی کے باوجودوہ مان کر نہ دیے۔اللہ تعالیٰ نے اب بنی اسرائیل میں ہے آخری نبی ان کے پاس بھیجا کہ اس کی پیروی کریں۔ بیان کے دین کی تجدید کریں گے۔ یہود کی تح بغات کوفتم کر کے اصل دین کواس کی اصلی شکل میں طاہر کریں گے اور یبود کے لیے سیچ مسیحا ثابت ہول گے۔ حضرت عینی علیہ السلام کو پہلے دن ہے ہی الله تعالی نے سے پیغمبر ہونے کی متعدد علامات کے ساتھ مبعوث فر مایا۔ آپ بغیر ہاپ کے کنواری مقدس مریم کے بطن سے بیدا ہوئے۔آپ ماں کی گود میں ہی باتیں کرنے لگے تھے۔ بیپن سے بی بہت نیک صالح تھے۔ آپ کی من موہنی شخصیت اور یا کیزہ کر دار س

گرویدہ کرلیتا تھا۔ سوائے یہود کے کہان کی بربختی نے ان کوکہیں کا نہ چھوڑا۔ان کے احبار (علائے سوء)اور رہبان (جعلی پیر) نے اپنی روایتی دنیایر سی، دین بیزاری، سنگ دلی اور ہٹ دھرمی دکھاتے ہوئے جناب سیح علیہ السلام کی نبوت کا انگار کیا۔ ان کی مقدس ومطہر ماں پر بہتان عظیم لگایا۔ان کوطرح طرح ہے ستایا۔ان کے ماننے والوں کا غداق اُڑ ایا۔اپنا تمام رّعلم وفضل آپ کی دعوت کی مخالفت کرنے ،معتر ضانہ اشکالات اُٹھانے اور آپ کی شخصیت کے خلاف منفی پردیگنڈا کرنے پرخرج کیا ....حتی کہ حاکمان وقت کوآپ کے خلاف درغلا كرجمول الزامات كے تحت آپ كِتْلَ كائتكم جارى كرواديا \_غرضيكـ " آخرى حنبیہ ' کو'' آخری مہلت'' مجھنے کے بجائے مسلسل'' آخری غلطی'' پراصرار کرتے رہے۔ بالآخر جب ان کی نفس پری اور شیطنت آخری حد کو پہنچ گئی تو اللہ تعالی نے جناب سیج کے حوالے سے ایک اور معجز ہ ظاہر فرمایا جوانسانی تاریخ کا جیب واقعہ ہے۔ آپ کو بحفاظت زندہ سلامت آ سانوں پر اُٹھالیا گیا۔ یبود اپنا سا منہ لے کررہ گئے۔ آپ کا بال بھی برکا نہ كر سكے۔اس كے بعد ايك آخرى اور عظيم مجزہ كھر ظاہر ہوگا كه بدى كا محور اور سرايا شر ''الدجال الا كبر'' جوا پی مصنوعی اور فرضی خدائی كا مظاہرہ كر كے بورے روئے زمين پر انسانی بغاوت کاسب سے عظیم مظاہرہ کرتے ہوئے کل کا مُنات کی تنجیر کا نایا ک ارادہ لے کر دند نار ہا ہوگا اور حضرت مہدی اوران کے ساتھ موجود فاتحین پورپ وعیسائیت مجاہدین کو یخت مشقت میں ڈال چکا ہوگاءاس کو آل کرنے اور زمین ہے تمام د جالی قو توں ( یہوداور ان کے ہمنواؤں) کا خاتمہ کرنے کے لیے حضرت سے علیہ السلام کے حوالے ہے ایک بار پھرغیر معمولی واقعے کاظہور ہوگا۔آپ کوآسان سے زمین پر بھیجا جائے گا اور ایسی غیر معمولی قو تیں عطا کی جائیں گی جورحمانی ہوں گی اور دجال کی شیطانی قو توں سے سامنا ہوتے ہی ان کو بگھلا کر خاک کرچھوڑیں گی۔ بیروئے ارض پر دجل وفریب کے علمبر داروں کا آخری

دن ہوگا۔

(1) الله کے محبوب پیغیر سیدنا حضرت عیمی علیه السلام کا زنده آسانوں پرانھایا جانا اور قرب قیامت میں دوبارہ زمین پر نازل ہونا اہل اسلام کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ اصادیث متواترہ سے تابت ہے اور اس کا افکار کفر ہے۔ ماضی بعید میں جمیہ اور بعض معتزلہ اور ماضی قریب میں سرسید اور مرزا قادیانی اور حال میں چند گراہ اسکالرز کے علاوہ کسی نے اس کا افکار نبیس کیا۔ لہٰذا اس عقید ہے پرایمان لا نا واجب ہے اور اس کا افکار کفرتک لے جانے والی گراہی ہے۔ جنہوں نے اس کا افکار کیاوہ معتزلہ کی طرح مقل پرست تھے یا سرزا قادیانی کی طرح نفس پرست (کہ خود کو سیح قرار دلوانا چاہتے تھے) یا یہودیت زدہ جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام جدید یوں کی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے لیے (حضرت سیح علیہ السلام امام المجابدین ہوں گی طرح زر پرست کہ جہاد کے انکار کے بیے (حضرت سیح علیہ السلام امام المجابدین ہوں گی کی طرح فرق شرت سیح علیہ السلام کے نزول کا انکار کر جیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بریختی کی ہر المجابدین ہوں گے اللہ عنون ظرار میں گا کہ حضرت میں علیہ السلام کے نزول کا انکار کر جیٹھے۔ اللہ تعالیٰ بریختی کی ہر المجابدین ہوں گے اللہ میں مقابل بریختی کی ہر سیمی خفوظ فرمائے۔

معجزات كي حكمت:

(2) سیدنا حضرت نیسیٰ علیہ السلام کو جو مختلف تتم کے یحے مجزات دیے گئے تتھے مثلاً: خطرناک بیار یوں میں مبتلا بیاروں کواچھااور مردوں کوزندہ کرنا مٹی کے ہیئے پرندوں میں پھونک مارنے سے ان کا زندہ ہوکر پرواز کرجانا، ماورزاد اندھوں کی بینائی لوثادینا، وغیرہ وغیرہ ۔ بعض حضرات نے اس کی حکمت یہ بیان کی ہے کہ اس دور میں بونان کے اطباء کے ہاتھوں فن طب عروج پر پہنچ چکا تھا،اللہ تعالیٰ نے اس کے مقالبے میں آپ کووہ پدشفا عطا فرمایا کہ جس تک ماہرین طب کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ پیچکت اپنی جگہ حقیقت ہے۔ اس كے ساتھ يہ بات بھي پيش نظرر كھيے كہ حضرت كے ان مجزات كاتعلق ايك اور تكتے ہے بھی ہے۔ یہود بری طرح سے مادیت برتی کا شکار تھے۔ یعنی دنیا کی محبت اور لذتوں کی شہوت کے آ گے اللہ اور ایوم آخرت کو بھول کے متھے۔ حرص وہوس نے ال کی انظریں فیبی حقائق ہے ہٹادی تھیں اور وہ مفلی خواہشات کے غلام ہوکر علال وحرام کی تمیز بھلا بیٹھے تھے۔ معمولی مفادات کی بنایر اللہ کی کتاب میں تحریف ہے بھی نہیں چو کتے تتھے۔ یہی چیز وجال کے فتنے کا خلاصہ ہوگی یعنی خدا بیزاری اور مادیت بری ، فانی روشنیوں کی چکاچوند کے سامنے جنت کی نعمتوں کو بھلادینا اور وقتی لذتوں اور عارضی مفادات کے بدلے جنم کا دائمی عذاب خرید نے پر تیار ہوجانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے روحانی معجزات سے بہود كى اس عقليت يبندى اور ماديت يرحق يرضرب نگائى اورانېيں احساس دلايا كه الله كى طاقت تمام مادی طاقتوں سے بالا وبرتر ہے۔ زمنی قوتوں کا غلام ہوکر آسان والے کو بھلادینا بدترین حماقت ہے۔آپ نے دینی روحانی قو توں کے اظہارے مادیت پرستوں کوسبق دیا کرسب کچھرف وہ بی ٹبیں جوآ تھوں نے نظر آتا ہے،اس ہے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ یبود نے آپ کی بات نہ مانی بلکہ آج تک ای مرض میں مبتلا ہیں اوران کا سربراہ اعظم ، سیح

کاذب، دجال اکبر چونک مادیت برتی (جوکدآئ کل مغرب کانظری حیات ہے) کاسب سے بڑاعلمبر دار ہوگا اور اس کی صفول میں یہودی پیش پیش ہوں گے اس لیے اللہ تعالیٰ آپ کو دوبارہ دنیا میں ہیجے گا کہ اپنی روحانی قو توں سے دجال کی شیطانی اور یہود کی سائنسی قو توں کو ایک نظر میں پامال کرڈ الیس۔ چنانچہ دجال آپ کو دیکھتے ہی یوں پچھلنا شروع ہوجائے گا۔ جیسے نمک پانی میں گھلنا ہے یا چر بی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر ہوجائے گا۔ جیسے نمک پانی میں گھلنا ہے یا چر بی دھوپ میں گلتی ہے۔ آپ کی سانس جس کافر تک پہنچ گی ای وقت مرجائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس میں پہنچ گی ای وقت مرجائے گا اور جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں تک آپ کا سانس میں بہنچ گا۔ یہود جس پھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے وہی ان کے خلاف مجتری کرے گا۔ اس طرح اللہ کے سے جھوٹا محض اور سب سے فر ہی اور میا ہوگئی۔ اور میا می پہنچ گا۔

راه و فا کےراہی:

 یک جان و یک قالب ہوکرآخری دورکا عظیم ترین جہاد کریں گے اور یہودی مخالف د جال اکبر کے ساتھ مل کر ان کے پیغیبر کے خلاف ہولناک جنگ لڑیں گے۔ اس کے باوجود عیسائیوں کی نفرت مسلمانوں ہے ہے جوسوائے محبت اور ادب کے ان کے پیغیبر کا تذکرہ نہیں کرتے اور ان کی محبت وحمایت یہود ہے جوتمام انبیاء کی طرح عیسائیوں کے سیح پیغیبر کے بھی گتاخ اور پڑعم خود قاتل ہیں۔

آخرى معركے كاميدان:

(4) حفزت سے علیہ السلام کا انتظار دنیا کے تینوں بڑے نداہب کررہے ہیں۔ اسلام، یہودیت اور عیسائیت به تینوں میں کسی مسیحا کے منتظر کی پیش گوئی ہے جونجات وہندہ كے طور پرسامنے آئے گا۔ فرق اتنا ہے كہ يبوديج كاذب كوصادق سجھ كررہنمامانے ہيں اور مسلمان وعيسائي مسح صادق كے منتظر ہيں....ليكن ہم نے جوفرق اہميت كے ساتھر ذكر كرنا ہوہ یہ کی عصر حاضر کے بہوداور عیسائی نہایت شدت ہے مسیحائے غائب کے ظہور کے متعنی ہیں۔ اہلِ مغرب کی اکثریت لا مُدہب یا بے دین ہونے کاعنوان رکھتی ہے لیکن اس کے باو جودوہ اس حوالے سے نہایت پر جوش مبخس اور سرگرم ہیں۔ امر یکا میں تقریبًا 80 ہزار بنیاد پرست یاوری موجود ہیں جن میں سے بہت سے یاوری ایک ہزار کر بچن ریڈیو اسٹیشنوں سے تقر پرنشر کرتے ہیں اور ان کے ایک سوکر سچن ٹیلی ویژن اسٹیشن بھی ہیں۔ان میں ایک خاصی بڑی تعداد Dispensationalism کی ہے۔ بیدہ واوگ میں جو حضرت مسيح عليه اسلام كى عنقريب آيداو عظيم ترين جنگ پريفتين ركھتے ہيں۔ان كى تعداد برابر بڑھ رئی ہے۔ بڑی اور بااڑ تعلیم گاہیں جو Dispensationalist عقیدے کی تعلیم دیتی ې ، ان ميں دي بائبل انسٹي ٺيوٽ آف شکا گو، فلا ڈيفيا کالج آف بائبل ، دي بائبل انسٹي نيوت آف لاس اليخلز اوران جيسے تقريبًا دوسو کالج اور انسٹي نيوٹ شامل ہيں۔1998ء ميں بائبل اسکولوں کے ظلبہ کی تعداد ایک اا کھ سے زیادہ تھی۔ان میں 80 سے 90 فیصد اساتذہ

اور ان کے طالب علم بھی Dispensationalist ہیں۔ یبی بائبل کا کچ کے گر یجو یٹ یہاں ہے نگل کریا دری بنیں گے اور اپنے عقائد کی تبلغ چرچ میں کریں گے یا اپناا لگ بائبل اسکول کھول لیں گے اور ان میں تعلیم ویں گے۔ یہ لوگ اس عقیدے پر کامل یقین رکھتے میں کہ ایک خوفتا ک تباہی آنے کو ہے لیکن انہیں ایک بل کی بھی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ انہیں پہلے ہی نجات (Rapture) مل بچکی ہوگی۔ اس عقیدے کے مقلدا پنے مسلک میں شدید بنیاد پرست ہیں اوراس وقت امریکی باشندوں کی تقریباً ایک چوتھائی تعداداس کی ماننے والی ہے۔اس تنظیم کو مالی ایداد فراہم کرنے والے بڑے بڑے اور مشہور ٹروت مندامریکی ہیں۔ یہ تحریک بڑی جیزی ہے پہیل رہی ہے۔اس کامقصدایک بلین ڈالرجع کرنا ہے تا کہ کر ہارض کے ہر فردتک مسیح کا پیغام پہنچادیں۔ سولہ ہزار سیحی یا دری جن کی تعداد میں ہرروز ا یک کااضافہ ہور ہاہے، سالا نہ دوبلین ڈالر کے بجٹ ہے مستقید ہوتے ہیں۔ان کے علاوہ کل قتی مبلغ دوکر د ژافراد تک ابنا بیغام پنجاتے ہیں اور آ دھے بلین ڈالرے زیادہ عطیات اکشا کر لیتے ہیں۔ان لوگوں کا اثر امر کی عوام کے ہر طبقے پر ہے۔امریکا کی مشہور سیا ت اور بین الاقوامی شخصیت اس سے متاثر تظرآتی ہیں جتی کدرونالڈریکن سے لے کریش جونیز تک کے عجیب وغریب بیانات سامنے آتے رہے ہیں جن کی توثیق شہو پکی ہوتی تو یقین بھی نہ آتا کہ ایے جدت پندایی قدامت پندی پرشتمل بات کہہ کتے ہیں۔ مثلاً: صدر ریکن نے یادری جم بیکرے 1981ء میں بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا:

" ذرا سوچیے! کم ہے کم بین کروڑ سپائی بلاد مشرق ہے ہوں گے اور کروڑوں مفرب ہے ہوں گے اور کروڑوں مفرب ہے ہوں گے ۔سلطنت روما ( یعنی مفربی پورپ ) کی تجدید نو کے بعد وہ ان فوجوں پر چملہ کریں گے جنہوں نے ان کے شہر یو خلم کو خارت کیا ہے ۔ اس کے بعدوہ ان فوجوں پر حملہ کریں گے جو آرمیگاڈون کی وادی میں اکشاہوگ ۔ اس میں کوئی شک نہیں کدیروشلم ہے دوسوئیل تک اتناخون بھے گا کہ وہ زمین سے گھوڑوں کی باگ کے برابرہوگا۔ یہ ساری وادی

جنگی سامان اور جانوروں اورانسانوں کے زندہ جسموں کے اورخون سے بھرجائے گی۔ ایسی بات بچھ میں نہیں آتی ۔ انسان ووسرے انسان کے ساتھ ایسے غیرانسانی عمل کا تصور بھی نہیں کرسکتا لیکن اس دن خداانسانی فطرت کو بیاجازت دے دے گا کدایے آپ کو پوری طرح ظاہر کردے۔ دنیا کے سارے شہرلندن ، پیرس ، ثو کیو ، نیویارک ، لاس اینجلز ، شکا گو، سب صفح بستی سے نابود ہوجا کیں گے۔''

مشہورامریکی مصنفہ گریس ہال سل اپنی معرکۃ الآراء کتاب جس کا ترجمہ''امریکا کی عالم اسلام پر بلغار کیوں؟'' کے نام سے بندہ کے مضامین اور مصنف کے تعارف کے ساتھ شائع ہوچکا ہے بکھتی ہیں:

''امریکامیں آٹھ سال تک ایک ایساصدر بھی (رونالڈریکن)رہا ہے جے یقین تھا کہ وہ وقت کے خاتمے پر( قرب قیامت کے دنوں میں) زندہ ہے بلکہ بیآس لگائے بیٹھا تھا کہ بیدواقعہاس کے انظامی زمانے میں بی چیش آئے گا۔''

صدر بش نے ایک مرتب صدالگائی:'' مجھے براہِ راست خدا سے ہدایات ملتی ہیں۔'' ایک مرتبہ ایک فضائی سفر کے دوران صدرصا حب موصوف نے جو بنیاد پرستوں کے خلاف مہم میں پیش پیش ہیں،طیار سے میں ہی ایک دعائی تقریب منعقد کی جس میں محترمہ کونڈ ولیز ا رائس صاحب نے فضائی دعا گذاروں کوکٹر نہ ہی رسومات کے مطابق سروس فراہم کی۔

یہ تو دومشہورامر کی صدر کی کارگذاریاں تھی۔ دیگرامریکیوں کی ذہنیت ہے آگاہی کیے آیئے ندکورہ بالامصنفہ کی تحریر سے مزید کچھا قتبا سات دیکھتے ہیں:

جٹا ...."ریورنڈ کلائیڈلوٹ ایک پنٹی کوشل پادری ہیں۔انہوں نے ہائبل کی ایک عبارت کی اس طرح تغییر کی ہے کہ یہود یوں کے تیسرے پیکل کی تغییر لازی طور پر بروشلم میں میچ کی دوسری بارآ مدسے پہلے ہوگی۔کلائیڈ سرخ قتل یا کئواری گائے کو جو ہالکل ہے دائے ہوذئ کرنے کے لیے کہتے ہیں جس کے بعد آیندہ بیکل کی تغییر کی رسم پوری ہوگی۔اس کی خاطر قدیم اسلامی عبادت گاہوں (مسجد اقصیٰ اور گنبر صحرٰ ہ) کومسمار کردینا ہوگا۔لوٹ کو یقین ہے کہ خدا کی شراکت ہے بید کام مناسب وقت میں ہوجائے گا۔'' (نیویارک ٹائمنر 27 دمبر 1998 ء)

جڑے ... ''1998ء کے اواخر میں ایک اسرائیلی خبرنامہ، ویب سائٹ پرویکھا گیا جس میں کہا گیا کہ اس کا مقصد مسلمانوں کی عبادت گا ہوں کو آزاد کرانا اور ان کی جگدا کیک یہودی میکل کی تغییر ہے۔ خبرنامے میں لکھا ہے کہ اس میکل کی تغییر کا نہایت موزوں وقت آگیا ہے۔ خبرنامے میں اسرائیلی حکومت سے مطالبہ کیا گیا تھا کہ لحداث اسلامی قبضے کو مجد کی جگہ ہے ختم کرائے۔ تیسرے بیکل کی تغییر بہت قریب ہے۔''

جبکہ دوسری طرف مسلمان ند بہ پہند ہونے کے باوجودایے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی مچی پیش گوئیوں پرایسے متوجہ نبیں ہیں جیسا کہ دور عاضر میں ان پیش گوئیوں کے آثار قریب دکیوکر چوکنااور متوجہ ہونا جاہے۔ حضرت سے کا ساتھ جن لوگوں نے دینا ہے،''مسیحا کے انتظار''ے ان کی غفلت مجھ میں نہ آئے والی بات ہے۔

### نچ کی کڑی

قیامت کی علامات دوشم کی ہیں: (1) علامات بعیدہ بعنی وہ علامات جو حضور علیہ الصافوۃ والسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے بعد لیکن آج سے کافی پہلے ظاہر ہمو پیکی الصافوۃ والسلام کے زمانے میں یاان کے زمانے کے مدرمیان نسبتاً زیادہ فاصلہ ہے۔ (2) علامات متوسطہ: وہ علامتیں جو ظاہر ہمو گئی ہیں گر ابھی انتہا کوئیس پنچیں۔ جب میرموج کو پینچیں گیاتو تیسری شتم کی علامات کی ابتدا ہموجائے گی۔ (3) علامات تربیہ: بیعلامات تیامت کے بالکل قریب کی علامات کی ابتدا ہموجائے گی۔ (3) علامات تربیہ: بیعلامات تیامت کے بالکل قریب کی ہیں۔ ایک دوسرے کے بعد ہے در بے ظاہر ہموں گی اور جب میں سب ( گل دئ کے قریب ہیں) ظاہر ہموچیس گی تو کسی بھی وقت تیامت اچا تک آجائے گی۔

پہلی اور تیسری قتم کی علامات کا تعلق کا نئات میں ہونے والے واقعات سے ہے جبکہ ﷺ کی دوسری قتم کا تعلق انسانوں کے اعمال سے ہے۔ مثلاً: پہلی قتم میں بید علامات آتی ہیں: آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، شق القمر کا واقعہ، فتنہ تا تار وغیرہ۔ دوسری قتم وہ گناہ اور بدا عمالیاں ہیں جن میں انسان مبتلا ہوکر جائز وناجائز کو بھلادیں گے۔ برائیوں کا آتا چلن ہوگا کہ مساجد و مداری بھی موسیقی کی غیر ضروری موبائل تھنٹیوں اور دائیں ہائیں سے گانے بجانے کی آوازوں سے متاثر ہوں گے۔ بیستر سے پچھے
او پر گناہ ہیں جواحادیث شریفہ میں تفصیل سے ندکور ہیں۔ تیسری تسم کاتعلق بجیب وخریب
کا نناتی واقعات سے ہے۔ بیدس ہیں اور ان میں سے پاٹھ کاتعلق حضرت میسی علیہ السلام
کے نزول تک ہے اور پاٹھ کا آپ کے نزول کے بعد سے۔ ان آخری پاٹھ کو علامات قربی یا
گری بھی کہا جاتا ہے کہ ان کے بعد قیامت بس یوں بیا ہوجائے گی جیسے حاملہ او خمی کے
آخری دن کہ نجائے کب بچے جن دے۔ پہلی پاٹھ علامات تک و نیا پر خیر کا غلبہ ہوگا اور آخری
پاٹھ شرک گئی غلبہ تک ہوں گی۔ بالآخر سب انسان جا ہے خیر کے عامل ہوں یا شر پر کاربند،
آخری حساب کے لیے پیش ہوجائیں گے۔

ان پانچ پانچ علامات سے پہلے سے جھے کہ حضرت مہدی علامات متوسط اور علامات قریبہ کے درمیان کی کڑی ہوں گے یعنی جب د نیا پر ہمہ گیرشراورظلم غالب ہو کروائی اور حتی غلبہ کے قریب ہوگا اور اہل حق سخت آزمائش میں ہوں گے تو اہل حق کی قیادت کے لیے حضرت مہدی کا ظہور ہوگا جبہ حضرت عیمیٰ علیہ السلام کی وفات علامات قریبہ اور علامات قربہ اور علامات قرب باور کی معلم سے ہاتھوں پوری د نیا میں اسلام کا ففاذ ہوگا ، پھران کی وفات کے بعد حالات بدلنے شروع ہوجا کیں گے حتی کہ دوئے زمین پر شریر ترین لوگ رہ جا کیں گے جو سڑکوں پر کھلم کھلا گدھوں کی طرح بدکاری سے بھی نہیں شرما کیں گے۔

پائی ''علامات قریب'' میہ میں: ظهور مہدی، خروج دجال، نزول سی ، ہرمجدون (Armegadon) تامی عالمگیر جنگ جواسرائنل کا خاتمہ کرے گی اور یاجوج ماجوج ۔۔۔۔۔ پائی ''علامات قربی'' میہ ہیں:(1) حصف یعنی زمین میں چینس جانے کے تین واقعات۔ایک مشرق میں،ایک مغرب میں اورایک جزیرۃ العرب میں۔ (2) کا کنات میں ہرطرف بھیلا ہواد حوال (3) سورج کامغرب سے طلوع ہونا (4) زمین سے ایک بجیب الخلقت جانور کا نکانا جولوگوں سے باتنیں کرے گا اور آئیس آخری مرتبہ بدا تمالیوں کے برے انجام سے ڈرائے گا۔ (5) یمن سے ظاہر ہونے والی آگ جولوگوں کو ہنکا کرشام کی طرف لے جائے گی۔

جب حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ علیم السلام علامات قیامت میں سے آخری اقسام کی بیج کی کڑی ہیں اور حضرت مہدی کاظہوراس وقت ہوگا جب زمین گناہوں سے اور عالم اسلام کفر کے ظلم و جبر سے بجر جائے گا بمسلمان اپنی قیادتوں سے تنگ و نالال ہوں گے اور کسی نجات و بہندہ قائد کا شدت اور بے چینی سے انظار کرد ہے ہوں گے اور اس جبر کے عالم میں بھی کفری چیش قدمی کے سامنے اپنی جہادی مزاحمت جاری رکھیں گے حتیٰ کہ پوری و نیا میں تھوڑا ساکلزارہ جائے گا جوان کی پناہ گاہ ہوگا ۔۔۔۔۔ جب بیسب کچھ 'اینڈ آف نائم'' کے آ تارمیں سے ہے تو پھر اس دور میں جینے والے مسلمانوں کو ایک رات بھی تو ہے بغیر کے بغیر اس تر پر جانا اور ایک بھی جہاد اور بجابدین کی اعانت کی نیت کے بغیر گھر سے نگائاروانہیں۔ ان تحریروں کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے۔ انڈ تعالیٰ نیک تو فیق عطافر مائے۔۔

ان تحریروں کا خلاصہ اور حاصل یہی ہے۔ انڈ تعالیٰ نیک تو فیق عطافر مائے۔۔

اس تمہید کے بعد ہم حضرت سے علیہ السلام کے متعلق چندا ہم ہا تیں ذکر کرتے ہیں جواس موضوع کو واضح اور صاف کردیں گی ان شاء اللہ!اس میں ہم نے بیروش اپنائی ہے کہ خود سے پچھ کہنے کے بجائے دیں سوال آٹھا ئیں گے اور جواب میں حدیث شریف کا ترجمہ کم لفل کردیں گے تا کہ دلچیں کا عضر بھی پیدا ہوا ور موضوع کی نقابت بھی قائم رہے۔ حوالے کے لیے ہم حضرت مولانا مفتی محدر فیع عثانی صاحب کی کتاب ''علامات قیامت'' سے مددلیں گے۔ ذیل میں دی گئی احادیث کا ترجمہ ندکورہ کتاب سے بعینہ لیا گیا ہے۔

## مسحيات ہے متعلق دس سوال

## (1) آپ بي کيوں؟

مسیحیات کے حوالے ہے سب ہے پہلاسوال ذہن میں بیر جنم لیتا ہے کہ یہوداور دجال کے قبل کے لیے اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بی اجتاب کیوں کیا؟ اور کیا وجہ ہے کدانمی کو بیدکام ہروفر مایا گیا؟ حدیث شریف جمیس بتاتی ہے:

" حضرت کعب احبار رحمة الله عليه کاارشاد ہے کہ جب حضرت عيمیٰ عليه السلام نے و يکھا کہ ان کی چيروی کرنے والے کم اور تکافہ يب کرنے والے زيادہ جيں تو اس کی شکايت الله تعالیٰ سے کی۔الله نے ان کے پاس و حی تھیجی کہ بیس تم کو (اپنے وقت مقرر ہ برطبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان وشمنوں سے ) وفات دوں گا (پس جب تمہارے ليے طبعی موت مقرر ہے تو ظاہر ہے کہ ان وشمنوں کے ہاتھوں پھائی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے اور (نی الحال) بیس تم کو اپنے (عالم کے ہاتھوں پھائی وغیرہ پر جان دینے سے محفوظ رہو گے اور (نی الحال) بیس تم کو اپنے (عالم بالا) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں ۔ اور بیس بالا) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں ۔ اور بیس بالا کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھادوں وہ مردہ نہیں ۔ اور بیس بالا ) کی طرف اُٹھائے لیتا ہوں اور جس کو بیس اپنے پاس اُٹھائے ایس کے بعد تم کو کانے و جال پر بھیجوں گا اور تم اس کو تقد بیق کرتی ہے جس میں آپ نے فر مایا بات رسول الند صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث کی تصد بیق کرتی ہے جس میں آپ نے فر مایا

ہے:''الی امت کیے ہلاک ہو علی ہے جس کے شروع میں مکیں ہوں اور آخر میں عیسیٰ؟'' (الدرالمنٹور، بحوالہ ابن جریر)

(2) آپ کی پہچان کیے ہوگی؟

بہت ہے لوگ سے ہونے کا دعویٰ کرتے کرتے دنیا کو صلالت ہے فکا لئے کے بجائے گراہی میں دھکیل کر چلے گئے۔اہل حق مسلمان سیے سے کو کیسے بہچا نیں گے؟ زبان نبوت جواب دیتی ہے:''حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اوران کے بعنی علیہ السلام کے درمیان کوئی نبی نہیں ، اور وہ ٹازل ہوں گے جبتم ان کودیکھوتو پیچان لینا۔ان کا قد وقامت میا نہ اور رنگ سرخ وسفید ہوگا۔ ملکے زردرنگ کے دو کیڑوں میں ہوں گے۔سرکے بال اگر چہ بھیکے نہ ہوں تب بھی (چک اور صفائی کی وجدے) ایسے ہوں گے کہ گویاان سے بانی فیک رہا ہے۔اسلام کی خاطر کفارے قبال کریں گے۔ پس صلیب تو ڑ ڈالیس گے، خزر پر کوقل کریں گے اور جزیہ لینا بند کردیں گے۔اور اللہ ان کے زمانہ میں اسلام کے سوا تمام نداہب کو فتم کردے گا اور (انہی کے ہاتھوں) سے د جال کو ہلاک کرے گا۔ پس عیسیٰ علیہ السلام زبین میں جالیس سال رہ کر وفات یا ئیں گے،اورمسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ (ابوداؤد،ابن ابی شیبہ، منداحمه صحیح این حبان این جریر) صحیح بخاری کی ایک حدیث میں حضرت بیسیٰ علیه السلام کی مريدعلامات بيان فرمائي كلي مين:"رجل آدم كاحسن ما انت راء، من أدم الرجل سبيط الشبعوله لمة كاحسن ما انت راءٍ من اللمم تضرب لمته بين منكبيه يقطر راسه ماءً ربعة احمر كانما خرج من ديماس" عيني عليه اللام تهايت حمين كذمي رمگ کے ہوں گے۔ بال بہت تھنگھریا لے نہیں ہوں گے۔ بالوں کی امبائی شانوں تک ہوگی۔سرے یانی نیکتا ہوگا۔معتدلجہم وقامت کے ہوں گے۔سرخی مأل رنگ ہوگا۔جیسے

ابھی حتام سے (عشل کرکے ) آئے ہوں۔ (3) آپ کے ساتھی کون ہوں گے؟

آپ علیہ السلام کن لوگوں کے درمیان نازل ہوں گے؟ کس وقت اور کس کیفیت میں نازل ہوں گے؟ جن خوش نصیب لوگوں میں آپ اُتریں گے وہ کن صفات کی بنا پر اس عظیم سعادت کے مستحق ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغیبر کی رفاقت ان کونصیب ہوگی؟ لسانِ نبوت ہمیں آگاہ فرماتی ہے:

الله الله الله على الله عند كابيان بكريس في رسول الله صلى الله عليه وسلم کویفرماتے ہوئے سنا کہ میری اُمت میں ایک جماعت ( قرب) قیامت تک مِن کے لیے سر بلندی کے ساتھ برسر پریار ہے گی۔فرمایا: پس عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نازل ہوں گے تو اس جماعت كااميران سے كيمكا:" آئے! نماز پڑھائے" آپ فرما كيں كے نہيں! اللہ نے اس اُمت کواعز از بخشا ہے اس لیے تم (بی) میں ہے بعض بعض کے امیر ہیں۔ (مسلم واحمد) 🖈 ..... ' وه آخري بار أرون كے علاقے ميں ' افتی' نامی گھائی بر نمودار ہوگا۔اس وقت جو محض بھی اللہ اور ایوم آخرت برایمان رکھتا ہوگا اُردان کے علاقے میں موجود ہوگا۔ (مسلمانوں اور د جال کے لشکر کے درمیان جنگ ہوگی جس میں ) وہ ایک تہائی مسلمانوں کو تمل كروے كا۔ايك تبانى كو تلت وے كر بھادے كا اورايك تبائى كو باتى چيوزے كا۔ رات ہوجائے گی تو بعض موننین بعض ہے کہیں گے کہمہیں اپنے رب کی خوشنودی کے ليے اپنے (شهيد) بھائيوں سے جاملنے (شهيد بوجانے) ميں اب كس چيز كا انظار ہے؟ جس کے پاس کھانے کی کوئی چیز زائد ہووہ اینے (مسلمان) بھائی کو دے دے۔ تم فجر ہوتے ہی (عام معمول کی بانسیت) جلدی نماز بڑھ لینا، پھر وشمن کے مقابلہ پر روانہ

پس جب بیاوگ نماز کے لیے انھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام ان کے سامنے نازل اول کے اور نماز ان کے ساتھ پڑھیں گے۔ نمازے فارغ ہوکر وہ (ہاتھ ہے) اشارہ کرتے ہوئے فرما کیں گے: میرے اور دشمن خدا ( دجال ) کے درمیان ہے ہے جاؤ کرتے ہوئے دکھیے دکھیے دکھیے کے ابوحازم (جواس حدیث کے راویوں میں سے ایک ہیں ) کہتے ہیں کہ ابو جریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ وجال (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو در کیھتے ہیں) البنا پھیلے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عند نے فرمایا کہ وجال (حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو در کیھتے ہیں) البنا پھیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کے ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ ابورہ بیا گیلے کہ بندے! گا جیسے نمک یائی ہیں گھلتا ہے اور اللہ د جال اور اس کے لئکر پر مسلمانوں کو مسلما کر دے گا ابورہ بیا گھلے ہندے بندے! اے مسلمان! یہ بیودی ہے۔ اسے قبل کر دے ۔ غرض اللہ تعالی ان اب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر سب کوفنا کردے گا اور مسلمان شخ یا ب ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ پس مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان کوتر ہیں گے۔ ابس مسلمان کے بندے ابورہ ہیں ہوں گے۔ پس مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ بیں مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ خزیر مسلمان کوتر ہیں گے۔ بیں مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ بیر مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ بیل مسلمان صلیب کوتو ژو ہیں گے۔ بیر مسلمان صلیب کوتو رہ ہیں گھر کوتو رہ ہو گھر کوتو رہ کوتو رہ

ہنئے۔۔۔''اب بیسٹی بن مریم نازل ہوں گے۔ پس لوگوں کی آتھوں اور ناگوں کے درمیان سے تار کی ہن جائے گی ( بینی آئی روشی ہوجائے گی کہلوگ ناگوں تک دیکھیں درمیان سے تار کی ہن جائے گی ( بینی آئی روشی ہوجائے گی کہلوگ ان سے پوچیس گے ) اس وقت بیسٹی علیہ السلام کے جسم پر ایک زرہ ہوگی، پس لوگ ان سے پوچیس گے آپ کون ہیں؟ دہ فرما کیں گے:''میں بیسٹی ابن مریم اللہ کا بندہ اور رسول ہوں اور اس کی رپیدا کردہ) جان اور اس کا کلمہ ہوں ( بینی باپ کے بغیر محض اس کے کلمہ'' کن' سے پیدا ہوا ہوں) تم تین صور توں میں سے ایک کو اختیار کرلو کہ ( 1 ) اللہ دجال اور اس کی فوجوں پر بڑا عذاب آسان سے تازل کردے۔ ( 2 ) ان کو زمین میں دھنسادے۔ ( 3 ) ان کے اوپر تنہارے اسکی کو مسلط کردے اور ان کے ہتھیا روں کوتم سے دوک دے۔ مسلمان کہیں گے: منہارے اللہ کے رسول! پر ( آخری ) صورت ہمارے لیے اور بمارے قلوب کے لیے زیادہ ''اے اللہ کے رسول! پر ( آخری ) صورت ہمارے لیے اور بمارے قلوب کے لیے زیادہ '

طمانیت کا باعث ہے چنانچہ اس روزتم بہت کھانے پینے والے (اور) ڈیل وڈول والے یہودی کو (بھی) دیکھوگے کہ جیب کی وجہ ہے اس کا ہاتھ تلوار ندا کھا سکے گا۔ پس مسلمان (پہاڑ ہے) اُنز کر ان کے اوپر مسلط ہوجا کیں گے اور دجال جب (عیسیٰ) ابن مریم کو دیکھے گاتو سیسہ (یارا نگ) کی طرح کچھلنے لگے گا۔ حتیٰ کھیسیٰ علیہ السلام اے جالیں گے اور لی کے اور دیں گے۔''

(4) آپ کامشن کیا ہوگا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کن کاموں کے لیے تشریف لا کیں گے؟

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک پیغیبر کی حیثیت نے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ السلام ایک پیغیبر کی حیثیت نے نہیں آئیں گے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلی کے بعد کوئی نبی میں بیغیبر نہیں آئے گا۔ اس پر سب کا اتفاق ہے۔ البتہ ان کی آمداس لیے ہوگی:''عیسیٰ ابن مریم محض میری اُمت کے ایک منصف حکمر ان جوں گے۔ وہ صلیب کو تو ڈیں گے ، خزیر کو ہلاک کریں گے اور جزیہ ختم کریں گے۔'' (ابن ماجہ ، کتاب الفتن ، 4077 ، اقتباس : 58-20)

منصف محکران ہے معلوم ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کامشن اسلام کی محکرانی کو پوری و نیا پر قائم کرنا ہوگا۔ خزر کو ہلاک کرنے اورصلیب کو تو ڑنے کا مطلب بیہ کہ جولوگ صلیب کی عبادت جھوڑ دیں گے اور جو خزر کے کا مطلب بیہ وہ اسے صلیب کی عبادت جھوڑ دیں گے اور جو خزر کے کا حالت ہیں وہ اسے کھانا جھوڑ دیں گے۔ دراصل ان دولفظوں میں دواہم حقیقتوں کا اظہار کیا گیا ہے۔ عیسائیت نے یہوویت کی سازش ہے جناب سے علیہ السلام کے دین میں جو ہے اصل چیزیں داخل نہیں ان میں ہے ہے اصل چیزیں داخل نہیں ان میں ہے عقائد میں سب سے زیادہ وہ عقیدہ ہے جے صلیب ظاہر کرتی ہے اور اعمال میں زیادہ براعمل خزر کے کا میں عائیت کی تعنیخ اور دنیا سے اس کا خاتمہ کرنے کے لیے علامتی طور پرصلیب تو ڈیں گے اور خزر کھانے پر پابندی عائد

کردیں گے۔جوال بات کی علامت ہوگی کرد نیامیں اب حکمران صرف اسلامی احکام کی ہے۔ آپ کے ہاتھوں اس محل کی سمحیل جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا ایک اور معجز ہ اور آپ کی صدافت کی ایک اور دلیل ہوگی کہ خودعیسائیت ( آج کل کا عالم مغرب ) کے مقدس پیغیبرآ کر اسلام کی حقانیت کو ثابت ادر عملاً نافذ کریں گے۔اللہ تعالیٰ نے ہیل حق کی خوشخبری اور باطل یری کی قلع قمع کے لیے یہ چیز مقدر کردی ہے اور ضرور ہو کرد ہے گی۔ اس حدیث کا ایک اورا ہم بہلویہ ہے کہاں میں کہا گیا ہے کہ هغرت میسیٰ علیہ السلام آکر جزیہ ( ٹیکس ) فتح کردیں گے۔ اگرآپ د نیایرایک نظر ڈالیں تو ہر ملک نے اپنی رعایا پڑنیس عائد کر رکھا ہے جاہے وہ مسلم ہویا غیرمسلم۔حقیقت پیے ہے کے مسلمان ممالک کومغرب،آ کی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے ذریعے مجبور کرتا ہے کہ بیٹیکس نافذ کرے۔ کیونکہ بیا یک عالمی حکومت کا حصہ ہے اور الجساسہ کا ایک طریقہ ہے جس کے ذریعے ہرفرد کی جاسوی (اس کے کوائف ہے آگائی)مکن ہے۔ کرہ ارض پر بہنے والے ہر محض کے کوا گف کاعلم ٹیکس کے نظام کے تخت ہی حاصل کر ناممکن ہے۔ یہ سب کچھ سے مخالف ہے کیونکہ حصرت عیسیٰ علیہ السلام بیکس کے خلاف ہوں گے اور اسے ختم کردیں گے۔یوں ہم وثوق کے ساتھ کہہ کتے ہیں کہ بیٹس نظام د جال کا نظام ہے۔ (5)مخصوص وقت:

حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک خاص وفت میں ظاہر ہوں گے۔ اس کی حکمت کیا ہے؟

اللہ تعالیٰ ٹھیک اس وقت خاص طور پر سیج ابن مریم کو جیسجے گا کہ جب دجال ایک نو جوان کو مار کر زندہ کرنے کا تماشاد کھار ہا ہوگا۔ کسی اور وقت کیوں ٹبیں؟اس لیے کہ زندگی اور موت پر سیاختیارا یک الی بات ہوگی جواد گوں نے اپنی زندگیوں میں ٹبیں دیکھی ہوگی اور لوگوں کے گروہ کے گروہ میہ بجھتے ہوئے کہ دجال ان کا خدا ہے منحرف ہوجا 'میں گے (اس کا مذہب قبول کرلیں گے ) بہ الفاظ دیگر سائنسی ترقی اپنے عروج پر ہوگی۔ دوسری طرف حضرت میسٹی علیہ السلام کے نبی کی حیثیت ہے اوراللہ کے تھم سے بیم مجز ہے (مردول کوزندہ کرنا) دکھا بچکے ہیں۔ وہ بیم مجز ہ دوبارہ دکھا بکتے ہیں۔ یہ ایک مقابلہ مجزاتی قوتوں کا سائنسی قوتوں سے ہوگا اور مجزاتی قوتیں فتح پائیں گی اوراس دفعہ پھراللہ تعالیٰ اپنے مانے والوں کو مسکنے اور دجال کواپنا خدا مانے کی گرائی ہے بچالے گا۔

#### (6) مدت قيام:

زمین پرنزول اور خات کے بعد آپ علیہ السلام کتنا عرصہ یہاں رہیں گے؟ عالمی خلافت اسلامیہ کے قیام کے بعد آپ کامسلمانوں کے ساتھ رہن سہن اور بودو ہاش کیسی ہوگی؟ آتا کے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

الله عليه وسلم نے قبيلة جذام كے دفد سے خرمايا: "شعيب عليه السلام كى سسرال كا (ليحنى تنهارا آنا مبارك فرمايا: "شعيب عليه السلام كى قوم اور موئى عليه السلام كى سسرال كا (ليحنى تنهارا آنا مبارك بوء اور قيامت اس وقت تك نه آئے گى جب تك سے عليه السلام تنهارى قوم ميں نكاح نه كريں اوران كى اولا و پيدانہ ہو۔ "

قبیلے مجذام قوم شعیب ہی کی ایک شاخ ہے اور قوم شعیب کا حضرت موئیٰ کی سسرال ہونا قرآن کئیم (سورة فقیص: آیت ) ہے ثابت ہے۔اس حدیث ہے معلوم ہوا کے حضرت میسی علیہ السلام زمین پرنازل ہونے کے بعد قبیلۂ جذام کی کسی خاتون سے نکاح فرما تمیں گے اوران کی اولا دبھی ہوگ ۔ اس طرح اس قبیلہ کو حضرت موئی علیہ السلام کے علاوہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سسرال ہونے کا شرف بھی حاصل ہوجائے گا۔'' (7) موضع نزول:

آپ عليه السلام كهال نازل جول ميع؟

حضرت ادی بن ادی انتقی ہے روایت ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ نے فر مایا کہ عیسیٰ ابن مریم ومثق کی جانب مشرق میں سفید مینارے کے پاس نازل ہوں گے۔ (الدرالمنحور بحوالہ طبرانی، کنز العمال ،ابن عساکروغیرہ)

هنرت کعب احبار رحمة الله عليه فرمات بيس که منتج عليه السلام ومشق کے مشرقی دروازه پرسفيد بل کے پاس اس طرح نازل وول کے که ان کوایک بادل نے اُٹھار کھا ہوگاوہ ایٹ دونوں ہاتھ دونوں ہاتھ دونوں کے بان کے جسم پردو ملائم کی ایٹ دونوں ہاتھ دونوں ہے ، ان کے جسم پردو ملائم کی خروں ہاتھ میں سے ایک کوئة بند بنا کر با ندھا ہوا ہوگا، دوسر سے جا در کے طور پر کیڑے ہوئی گرف دوسر سے جا در کے طور پر اور دورکھا ہوگا جب سرجھا کمیں گے تو اس سے جا ندی کے موتی ( کی طرح پانی کے قطر سے) اور دورکھا ہوگا جب سرجھا کمیں گے تو اس سے جا ندی کے موتی ( کی طرح پانی کے قطر سے)

(8)عالمی خلافت کے قیام کے بعد کے حالات:

(6) آپ کے دور کے حالات کیا ہوں گے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کے آخر میں ارشاد ہے: ''اورغیسیٰ ابن مریم نازل ہوکراس (وجال) کولل کریں گے۔ اس کے بعداوگ چالیس سال تک زندگی ہے اس طرح اطف اندوز ہوں گے کہ نہ کوئی مرسے گا ، نہ کوئی بیمار ہوگا ( جانور بھی کسی کونہ مالی فقصان پہنچا تیمں گے نہ جانی حتیٰ کہ ) آدمی اپنی بجر اور جانوروں ہے گئے انہائی تھاس وغیر و چرور ( بیمنی چرشے کے لیے انہیں اپنی بجر اور اور وال سے کے کا جاؤ گھاس وغیر و چرور ( بیمنی چرشے کے لیے انہیں

بغیر چرواہے کے بھیج دے گا) اور وہ بکری دو کھیتوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے کھیت کا ایک خوشہ بھی ند کھائے گی ( بلکہ صرف گھاس اور وہ چیزیں گھائے گی جو جانوروں ہی کے لیے بیس تا کہ زراعت کا اقتصال نہ ہو ) اور سانپ اور بچھوکی کو گزند نہ پہنچا کیں گے۔ اور درندے گھروں کے دروازوں پر ( بھی ) کسی کو ایذانہ دیں گے اور آ دی زمین میں بل جیائے بغیر بھی ایک مدگندم ہوئے گا تواس سے سات سومد ( گندم ) بیدا ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ مسیح علیہ اللہ علیہ وسلم نے فربایا کہ مسیح علیہ السلام کے نزول کے بعد زندگی ہڑی خوشگوار ہوگی، بادلوں کو بارش برسانے اور زمین کونبا تات اُ گانے کی اجازت مل جائے گی حتی کہ اگرتم اپنانج شوس اور چکنے پیخر میں بھی بوؤ گئو اُگ آ دی شیر کے پاس سے گزرے گا تو مشیر کے پاس سے گزرے گا تو مشیر کے پاس سے گزرے گا تو شیر نفسیان نہ پہنچا ہے گا اور سانپ پر پاؤل رکھ دے گا تو وہ گزند نہ کہنچا ہے گا۔ (اوگول کے مابین ) نہ بکل ہوگا نہ حسد اور نہ کینہ۔ ( کنز العمال بحوالد ابولیعم )

#### (9) انتقال اوروفات:

حضرت عائشہرض اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ انہوں نے کہا:''یارسول اللہ (صلی
اللہ علیہ وسلم )! مجھے خیال ہوتا ہے کہ میں آپ کے بعد زندہ رہوں گی تو کیا آپ مجھے
اجازت دیتے میں کہ میں آپ کے برابر فن کی جاؤں؟'' آپ نے فرمایا:''وہ جگہمیں
کیسے ل عمق ہے؟ وہاں میری الو بکرکی، مرکی اور میسلی بن مریم کی قبر کے علاوہ کسی کی جگہمیں
ہے۔''

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ تو رات میں تھر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کی صفات کھی ہوئی میں اور ( مید کہ ) علیم ان کے پاس فرن کیے جائیں گے۔ ( تر مذی ، والد رالمنثور )

حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کی حدیث موقوف میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ذفن کیا جائے گا۔ نیز انہی کی روایت میں یہ بھی ہے کہ ''عیسیٰ این مریم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور فیقوں کے ساتھ دفن کیا جائے گا پس عیسیٰ علیہ السلام کی قبر چوتھی ہوگی۔'' (رواہ البہ حاری ضی تاریحہ و الطبرانی کسا فی اللہ رالمنظور)

(10) آپ کے بعد:

آپ کے بعد مسلمانوں پرادراس دنیا پر کیا ہے گی؟

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ عینی این مریم نازل ہوکر د جال کوٹل کریں گے اور جالیس سال ( دنیا میں ) رہیں گے۔ اوگوں میں کتاب القداور میری سنت کے مطابق عمل کریں گے اور ان کی موت کے بعد لوگ عیسیٰ ملیہ السلام کی وصیت کےمطابق (قبیلہ) بن تمیم کے ایک شخص کوآپ کا خلیفہ مقرر کریں گے جس کا نام مقعد ہوگا۔ مقعد کی موت کے بعد اوگوں پرتمیں سال گز رنے نہ یا تھی گے کہ قر آن یاک لوگوں کے سینوں ادران کے مصاحف ہے اُٹھالیا جائے گا۔ بعض روایات حدیث سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ بیٹی علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت بہت جلد آ جائے گی اور مذکورہ بالا عدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ کم از کم ایک سوہیں سال ضرور لگیں گے اس ہے دونوں روایتوں میں تضاد کا شبہ ہوتا ہے۔ جواب یہ ہے کہ اگر چہ ایک سوہیں سال کی مدت ہوگر بیدا یک سوہیں سال نہایت سرعت ہے گزر جائیں گے۔ حتیٰ کہ ایک سال ایک مہینہ کے برابراورایک مہینہ ایک ہفتہ کی برابراورایک ہفتہ ایک دن کی برابرایک دن ایک گھننے کی ہرابرمعلوم ہوگا۔اوقات میں شدید بے برکتی کی پیشیا گوئی منداحمہ کی ایک حدیث مرفوع میں صراحثاً موجودے جے حضرت ابو ہر پر درمنی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔

روایات کے بھو عے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت تک کم از کم ایک سومیں سال ضرور لگیں گے مثلاً: حضرت عبداللہ بن عمر و بن العاص رضی اللہ عند کے اثر میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد قیامت سے پہلے ایک سومیں برس تک عرب اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص اوگ شرک و بت پرتی میں مبتلا رہیں گے؟؟؟ اور فتح الباری میں تو حضرت عمر و بن العاص رضی اللہ عنہ کا بیار شاد رمنقول ہے کہ آفتا ہے کہ خرب سے طلوع کے بعداوگ دنیا میں ایک سومیں سال تک رہیں گے بھر قیامت آگ گی۔

## ایک اہم سوال کا جواب

مہدویات اور سیجیات کے شمن میں آپ نے جن جنگوں یا واقعات کا تذکرہ پڑھا،
اس میں قدیم ہتھیاروں، قدیم ماحول اور قدیم اسباب جنگ کا تذکرہ ہے۔ کیا سے علائمتی
زبان ہے یا تھیتی ؟ گفتگواستھارے میں کی گئ ہے یا جدید دنیا واپس قدامت کی طرف اوٹ
جائے گی۔ کوئی عالمی ایٹمی جنگ اسے واپس صدیاں پیچھے لے جائے گی۔ اگر ایہا ہے تو
حضرت مہدی اور حضرت میں علیمالسلام کے دور سے پہلے ایک اور عالمی جنگ کیونکر ہوگی۔
تیسری جنگ عظیم تو انہی کے دور میں ہوئی ہے۔ الفرض میں وال بہت اہم ہے کہ آیا حضرت مہدی کے دور میں زماند دوبارہ اپنی قدیم روش پر آجائے گایا بیاتمام سائنسی ایجادات آپ
کے ظہور کے دوت موجود ہوں گی ؟ چنا نچ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی یوسف صاحب
کے ظہور کے وقت موجود ہوں گی ؟ چنا نچ اس سلسلے میں فقیہ العصر مفتی یوسف صاحب
لدھیا نو کی رحمہ اللہ سے آیک اہم سوال اور اس کا جواب نقل کیا جاتا ہے۔

سوال اروزنامہ جنگ میں آپ کامضمون " ملامات قیامت " پڑھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ہرمسکے کاحل اطمینان بخش طور پر اوز قر آن وحدیث کے حوالے ہے ویا کرتے ہیں۔ یہ ضمون بھی آپ کی طبیت اور صحیق کا مظہر ہے۔ الیمن ایک بات سجھے میں نہیں آتی کہ پورامضمون پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت مہدی اور حضرت میٹی علیہ السلام کے کفار اور عیسائیوں سے جومعر کے ہوں گے ان میں گھوڑوں، تلواروں، تبیر کمان وغیرہ کا استعمال ہوگا۔ فوجیس قدیم زمانہ کی طرح میدان جنگ میں آھنے ساھنے ہوکراڑ میں گی۔

آپ نے لکھا ہے کہ حضرت مہدی قسطنطیہ (Istanbul) سے نو گھڑ سوارول کو دجال کا پا معلوم کرنے کے لیے شام بھیجیں گے۔ گویا اس ز مانے میں ہوائی جہاز دست یاب نہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک نیزے سے ہلاک کریں گاب نہ ہوں گے۔ پھر یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو ایک نیزے سے ہلاک کریں گے اور یا جوج ما جوج کی قوم بھی جب فساد ہر پاکر نے آئے گی تقوائی کے پاس تیرکمان ہوں گے اور تاجہ فیز گین وہ اشین گن (Stan gun)، میسل (Pistol) اور تباہ فیز بھوں (Rifle) میسل (Pistol) اور تباہ فیز بھوں (جورہ میں آئے کے بھوں (Explosive Bombs) کا زمانہ نہ ہوگا۔ زمین پراتسان کے وجود میں آئے کے بعد سے سائنس برابرتر تی ہی کررہی ہے اور قیامت کے آئے تک قوائی میں قیامت فیزتر تی ہو بچی ہوگی۔

دوسری بات میرے کہ آپ نے تکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام ، اللہ کے حکم سے
چند خاص آ دمیوں کے ہمراہ یا جوج ما ہوج کی قوم سے بیچنے کے لیے کو وطور کے قلعہ میں پناہ
گزیں ہوں گے بینی دنیا کے باقی اربوں انسانوں کو جوسب مسلمان ہو چکے ہوں گے
یا جوج ما جوج کے رحم دکرم پر چھوڑ جا کیں گے۔اشنے انسان تو تطاہر ہے اس قلعہ میں بھی نہیں
ساکتے ۔ میں نے کسی کتاب میں ہے و عاپر ھی تھی جو حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے فتن و جال سے
ساکتے ۔ میں نے کسی کتاب میں ہے و عاپر ھی تھی جو حضور سلی اللہ علیہ و سلم نے فتن و جال سے
سیخ کے لیے مسلمانوں کو بتائی تھی ۔ مجھے یا دنیوں رہی ۔ مندرجیہ بالا باتوں کی وضاحت کے
علاوہ وہ و و عالجی تحریر فرمادیں تو عنایت ہوگی۔

جواب: انسانی تدن کے ڈھانچے بدلتے رہتے ہیں۔ آج ذرائع مواصلات اورآلات جنگ(Communication system) کی جوزتی یا فتہ شکل ہمارے سامنے ہے، آج ہے ڈیڑھ دوصدی پہلے اگر کوئی شخص اس کو بیان کرتا تو لوگوں کواس پر''جنون'' کا شبہ ہوتا۔ اب خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ بیسائنسی تر تی اسی رفتارے آگے بڑھتی رہے گی یا خودکشی کر کے انسانی تھدن کو پھر تیرو کمان کی طرف لوٹاد ہے گی؟

ظاہر ہے کہ اگریہ دوسری صورت پیش آئے جس کا خطرہ ہروقت موجود ہے اور جس سے سائنس دان خود بھی لرزہ براندام ہیں تو ان احادیث طیبہ میں کوئی اشکال باقی نہیں رہ جاتا جن میں حضرت مہدی اور حضرت عیسی علیہ السلام کے زمانے کا نقشہ پیش کیا گیا ہے۔

فتزد جال سے حفاظت کے لیے سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھنے کا تھم ہے۔ کم اذکم اس کی پہلی اور پچھلی وس وس آیتیں تو ہر مسلمان کو پڑھتے رہنا چاہیے۔ ایک وُ عاصدیث شریف میں سیکھین کی گئے ہے: "السَّلْهُمَّ اِنَّیُ اَعُو دُبِكَ مِنْ عَذَابِ حَدِیثَمْ، وَاَعُو دُبِكَ مِنْ عَدَابِ الْعَبْدِ، وَاعْدُو دُبِكَ مِنْ فِتَنَةِ الْمُسِينِحِ الدَّجَالِ، اللَّهُمَّ اِنْیُ اعْدُ دُبِكَ مِنْ فِتَنَة الْسَمَّنَا وَالْمَمَاتِ، اللَّهُمَّ اِنِّیُ اَعُو دُبِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَعُزْمِ. " (آپ کے مسائل اور ان کا صل : اللَّهُمَّ اِنْ کَا عَدُو دُبِكَ مِنَ الْمَاثِمِ وَالْمَعُزْمِ. " (آپ کے مسائل اور

بعض اہل قلم حضرات نے حضرت مہدی کے معرکوں کے متعلق واردان سامان جنگ کی جدید تعبیرات بھی کی ہیں، جن ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ جدید ایجادات کو بھی نتو حات میں استعال فرما تمیں گے۔ تاہم پیخش اندازے ہی ہیں۔ وَ اللّهُ اَعْلِیْهُ بِسَا هُو حَائِنَ الْبَشَة.

الله تعالی اس عظیم فقتے اوراس کے ظہور سے پہلے ظاہر ہونے والی ذیلی فتنوں کے جرائی سے ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمیں اور ہماری آل اولا دو متعلقین کو اس شیطانی فتنے کے طلاف برسر پیکار رہمانی افوائ کے جراول دیتے ہیں شامل فریائے۔ اس خواہش کو ہماری و لی آرز واور قبلی تمنایس تبدیل فرمادے تا کہ ہم اس راستے کی مشکلات کو ہماری و راجیلی کرمقر بین کے زمرے میں شامل ہو جا نیں۔ آبین یارب العالمین۔ وارجیلی کرمقر بین کے زمرے میں شامل ہو جا نیں۔ آبین یارب العالمین۔

## تيسراباب

# وجالبات

🖈 .... وجال کون ہے؟

المن وجال كمال ع

🖈 ..... د جال كب برآ مد بوگا؟

☆ ..... د جال کی دعوت ، د جالی فتنه کی نوعیت وحقیقت

🕁 ..... د جال کے پیروکار، د جالی قو توں کا تعارف

🖈 .... د جال سے بچنے کے لیےروحانی ورز ویراتی تد ابیر

## جھوٹے خدا کی تین نشانیاں

"جب سے اللہ نے ذریت آ دم کو پیدا کیا، و نیا میں کوئی فتنہ د جال کے فتنہ سے برانبیں ہوااوراللہ نے جس نبی کوبھی مبعوث فر مایاس نے اپنی امت کو وجال ے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہول اور تم بہترین أمت (اس لیے) وہ لامحالہ تمہارے ہی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نگلاتو ہرمسلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں،اوراگر میرے بعد فکلاتو ہرمسلمان اینا دفاع خود کرے گا۔اوراللہ ہر مسلمان کامحافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، ہیں وہ دائیں ہائیں (ہرطرف) فسادیجیلائے گا۔اے اللہ کے ہندو! تم اس وقت البت قدم رہنا۔ میں تمبارے سامنے اس کی وہ علامات بیان ہے ویتا ہوں، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیس۔ وہ سب سے پہلے تو یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں ،حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ، پیمر ید دوی کرے گا کہ میں تہارار بہوں ( مگراے دیجھنے والے کو پہلی ہی لظر میں ایسی تین چیز س نظر آ جا کیں گی جن سے اس کے دعوے کی تکذیب کی جاسكتى سے: (1) ايك توبير كه وه آنگھول سے نظر آرہا ہوگا) حالانكه تم اپنے رب کوم نے سے پہلے نہیں دیکھ کیا گئے ( تو اس کا نظر آنای اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری بیاکہ )وہ کانا ہوگا،حالا تکہتمہارارے کا تا نہیں . (3) تیسری ہے کہ ) اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان'' کافڑ' لکھا بوگاجو هرمون يزه كانخواه ده لكهناجات ايو يانه جانها بو-"

## د جال کا نام اوراس کامعنی

یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یکل ، یُویل یا هُمِل بتاتے ہیں جو ہماری اسلامی اصطلاح میں'' طاغوت'' اور بتوں کا نام ہے۔اور اس کا لقب ان کے ہاں مسجایا مسیّا ہے۔

د جال کا اصل نام معلوم نہیں ....ا حادیث میں آیا جونہیں .... ہے ایت لقب سے مشہور ہے۔ ہمارے ہاں اس کا لقب' و جال' مشہور ہے اور بیلفظ اس کی پیچان اور علامت بن گیا ہے۔

د جال کامادہ ' دویت ، ل' ہے۔ د جال کالفظ فقال کے وزن پر میاند کا صیفہ ہے۔ د جال
کامعنی ہے ڈھانپ لینا، لیبٹ لینا۔ د جال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل ہے
ڈھانپ دیا ہے یااس لیے کہاس نے اپنے جھوٹ ، ملتع سازی اور تلییس کے ذریعے ہے اپ
کفر کو لوگوں سے جھپالیا ہے۔ ایک قول ہیہ کہ چونکہ دہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے
گا اس لیے اسے د جال کہا گیا ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ تقسود ہے کہ وہی و جال
اکبر بہت بڑے بڑے فتوں والا ہے جوان فتوں کے ذریعے سے اپنے کفر کو ملتع سازی سے

ساتھ چیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کوشکوک وشبہات میں ڈال دے گا۔

'' د جال''عربی زبان میں جعلساز ، کمع ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔'' دجل''
کی نظتی چیز پرسونے کا پانی چڑ ھانے کو کہتے ہیں۔ د جال کا بینام اس لیے رکھا گیا ہے کہ
جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا اندر پچھ
ہوگا۔ اس کے تمام دعوے ، منصوبے ، سرگر میاں اور پر دگرام ایک ہی تحور کے گر دگر وش کریں
گاوروہ ہے : د جل اور فریب ۔ اس کے ہرفعل پر دھوکا د ہی اور فاط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی
گور گوری مولی اور فریب ۔ اس کے ہرفعل پر دھوکا د ہی اور فاط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی
گوری جیز ، کوئی عمل ، کوئی قول ، اس شیطانی عادت کے اثر ہے خالی نہ ہوگا۔

اس کا ایک معنی ایسی مرہم یالیپ جس کی تہہ جلد پر بچھا کر برنمائی چھپائی جاتی ہے۔
آپ اس تعریف کوسا منے رکھیں اور ان خوشما الفاظ کود یکھیں جنہیں مغربی میڈیا (جود جال کی
مہلی عالمی پرلیس کا نفرنس سے لے کراس کے عالمی وقتی افقہ ارتک اس کی نمایندگی کا فرض انجام
دےگا ) نے وضع کر رکھا ہے اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتی و فارت گری کو
چھپار کھا ہے۔ مثلاً: انسانی حقوق، اشترا کیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی سیاوات،
فلاج و بہود کی حاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیف، قانون و دستور سے بیسب الفاظ محض
نعرے ہیں۔ ان کے چھے صرف سمراب ہے۔

وجال اکبرکانام سے کیوں رکھا گیا؟اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں گرسب سے زیادہ واضح قول میہ ہے کہ دجال کوسے کہنے کی وجہ میہ ہے اس کی ایک آ کھواور ابرونہیں ہے۔ ابن فارس کہتے ہیں جمعے وہ ہے جس کے چبرے کے دوحصوں میں سے ایک حصد منا ہوا ہو اس میں ندآ کھے ہواور ندہی ابرو۔ اس لیے دجال کوسے کہا گیا ہے۔ پھرانہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عند کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے استدال کیا ہے: "وَ أَنَّ اللَّهُ عَنْدُ کَی سَنْد نے رسول اللهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْظَاتُهُ" " ' اللَّهِ حِاللَ مٹی ہوئی آئے والا ہے جس پرایک غلیظ تھۃ اساناخونہ (پُصلّی ) ہے۔'' ہمارے ہاں مسے کالفظ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔اس کی وجہاور سے صادق اور مسے کاذب کافرق ہم مسجیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔

# د جال کون ہے؟

(1) دجال كون ب؟(2) كمال ب؟(3) كب برآمد وكا؟

فتنة دجال كا آغازتو يقينا ہو چكا ہے۔ اس كا سربراہ المظم كون ہوگا؟ اس كا تكنة عروج كون سالحدہ وگا؟ اور جم اس لمح سے كتنى دور ميں يا جم دجال كے عبد يل جى جى رہے ميں؟

بیدہ تین سوال ہیں جو ہراس ذہن میں گردش کرتے ہیں جود نیا کوسرف دنیا تک اور مادیت تک محدود نیس بھتاء آخرت پریفین اور روحانیت اور مادیت کے درمیان ہونے والی زبردست کشکش پرنظرر کھتا ہے اور بی بھی یفین رکھتا ہے کہ روز قیامت اس سے ضروراس حوالے سے سوال کیا جائے گا کہ ایمان و مادیت کے اس عظیم معرکے میں اس نے اپناوزن کس بیٹر سے میں ڈالا تھا اور اس حوالے سے اس کا روساور کردار کیا تھا؟

بندہ اس حوالے سے عرصۂ دراز تک مطالعہ جبتی اور تفقیق کا وشوں میں لگار بالیکن ایک آدھ مرتب بلکا سامبہم تم کا ذکر کرنے کے علاوہ بھی اس موضوع کو براہ راست نہیں چیئر ار ابتد اتعالی جزائے خیر وے ان ملمی شخصیات کو جو اس موضوع پر آمت کو بہترین معلومات ہے آگاہ رکھتے اور بروقت تھیجتیں کرتے رہتے ہیں۔ان حضرات کے نام بندہ کی كتاب" عالمي يهودي تنظيم "كے مقدم ميں ديے گئے إن اور اس كتاب كے آخر ميں ان کی تصنیف کردہ معلوماتی کتابوں کا تذکرہ بھی کیا گیا ہے۔ عالم عرب میں سعودی عرب کے ڈاکٹر عبدالرحمٰن الحوالی اورمصر کے استاذمحمر امین جمال الدین نے اس حوالے ہے بہت شاندار کام کیا ہے۔ ڈاکٹر الحوالی کی کتابوں کا ترجہ رضی الدین سید نے اور استاد الابین کی کتابوں کا ترجمہ پروفیسرخورشید عالم ،قر آن کالج لا ہورنے کیا ہے۔ ہمارے بزرگوں میں ے مولا نامنا ظراحسن گیلا کی نے '' د جالی فتنہ کے نمایاں خدو خال'' اور مولا ناسید ابوالحسن علی ندویؓ نے''معرکۂ ایمان دیادیت''میں دجال کی شخصیت اور فتنے کی نوعیت پرسورۂ کہف کی روشی میں مفصل اور محقق گفتگو کی ہے جو لائق دید ہے۔ معاصرین میں رضی الدین سید ( ازراه کرم وه یتجریر پرهیس تو اینانون نمبراس نمبر پرمجبحوادین:0300-282253) اور ذکی الدين شرقی ( كراچی ) كے علاوہ اسرار عالم ( مجارت ) نے بہت بچھ لکھا ہے ( مؤخرالذكر كا کام اگر چہسب ہے وقع اور مفصل ہے لیکن وہ پچھ جگہوں پر راہ اعتدال ہے ہٹ گئے ہیں اورایے قلم کو بیکنے اوراین فکر کو جمہور کی تاویل وتفسیر ،تشریح وتوضیح ہے انحراف ہے بھانہیں سکے مثلاً تفسیری ذخیرہ اور فقداسلامی بران کے غیرمناسبے تبھرے۔اللہ تعالیٰ ان کی خد مات کو تبول فرمائے اور کوتا ہیوں ہے درگز رفرمائے۔ ) مولانا عاصم عمر اور آصف مجید نقشبندی نے حضرت مہدی اور فتنہ د جال کی عصری تطبیق میں کافی کاوش کی ہے۔ حال ہی میں کا مران رعد کی'' فری میسنری اور د جال'' نامی شاندار کتاب تخلیقات لا ہور ہے چیب کرسامنے آئی ہے۔اللہ تعالیٰ سب کی مختیں قبول فرمائے۔ باعث تعجب یہ ہے کہ اتنی متعدد کاوشوں کے باوجود اور اتنی منتوع آ دازیں لگنے کے باوجود عوام وخواص میں اس حوالے سے خاص فکر وآشؤ لیش اور تیاری و دفاع کے آخار دور تک دکھائی نہیں دیتے۔ دراصل جب تک خواص اس

پر بھر پور توجہ بیں دیں گے ، عوام کہاں اس کی زحمت گوارا کریں گے کہ اس عالمگیر فتنے ہے آگا ہی حاصل کریں اور اس سے حفاظت کے تقاضوں کو سمجھیں؟ زیر نظر تحریر کا مقصد تجسس پھیلا نانہیں ، حفاظت ایمان کی دعوت کو آگے بڑھانا اور شیطانی فتنوں سے اپنی ، اپنے متعلقین اور اہلِ اسلام کے تحفظ کی طرف متوجہ کرنا ہے ، وائٹدولی التوفیق ۔

د جال کون ہے؟ اس حوالے سے مختلف با تیں کی جاتی رہی ہیں۔ بعض تو اتنی معنکہ خیز ہیں کہ بے اختیار ہنسی آتی ہے۔ ہم ان سے صرف نظر کرتے ہوئے یہاں تین مشہور اتو ال ذکر کر کے ان پر تبھر وکرتے ہوئے چلیں گے۔

## وجال کون ہے؟

(1)سامری جادوگر:

 ان تقول لامساس" " چلاجا، تیری بیرائ کرندگی جرکی ایجها جھے نہ چھوؤ۔" تو دجال المسی بسامری مجروح حالت میں دہاں سے غائب ہو گیااوراب کہیں رو پوش ہے۔

بیرائے حال ہی میں د جالیات کے حوالے سے شہرت پانے والے مصنف جناب اسرار عالم کی ہے۔ اس کی تامید میں کوئی قول بندہ کوئیس ملا اور سامری جادوگر کے بارے میں جو تفصیلات کتب تفریر و تاریخ میں وارد ہوئی ہیں وہ د جال پر منطبق ہوتی د کھائی نہیں دیتیں۔ مثلاً: وہ یک چشم نہ تھا۔ اس کی آئھوں کے درمیان کا فراکھا ہوا نہ تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے اسے کہیں قیر نہیں کیا تھا جبارہ جال بیڑیوں میں مقیدہ سے سامری کوتا حیات مزادی گئی تھی کہ وہ ہر آنے والے سے یہ کہتا تھا:'' مجھے مت چھوؤو۔'' د جال ایسا نہ کے گا۔ وہ تو ساری د نیا کو اپ قریب کرنے کی قکر میں ہوگا۔ پھر اگر سامری ہی د جال ہوتا تو حدیث شریف میں کوئی اشارہ ملنا چاہیے تھا۔ د جال کے متعلق حدیث شریف میں تفصیلی علمات میں کئیں ہیں یہ ذکر نہیں کہ وہ ہراروں سال پہلے والا سامری تھا۔

(2) حرم آبيف:

بعض اہل علم کی رائے ہے کہ اس سے جیرم آبیف (یا حر اآصف) مراد ہے۔ یہ
سیدنا حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بیکل سلیمانی کے نو ہڑے معماروں ( ماسٹر
میسٹز ) کا سر براہ ( گرینڈ ماسٹر ) تھااور جنات سے تعلق رکھتا تھا۔ یہودی نہ بھی داستانوں
کے مطابق اس کو( معاذ اللہ ) فرشتوں نے کا کنات کی تعمیر کے جادوئی راز بتاد ہے تھے۔ اس
سے وہ راز لینے کے لیے اسے قبل کردیا گیا۔ یہود کی بدشمتی دیکھیے کہ وہ اللہ کے سے پیغیبر
حضرت سلیمان علیہ السلام سے اپنی نسبت کرتے ہیں لیکن ان کی اطاعت فہیں کرتے ۔ ان
بر جادو کے جھوٹے بہتان لگاتے ہیں جب کہ دوسری طرف وہ جیرم آبیف کو دیوتا (الوئی
شخصیت ) تصور کرتے ہیں۔ ان کے مطابق قر آن شریف میں جو یہ ندگور ہے: ''اور ( ہم

نے) جنوں کو اس (سلیمان) کا تابع فرمان بنادیا جن میں ہرفتم کے معمار اورغوط خور سے ۔' ان معمار جنوں میں جرم آبیف بھی تھا۔ نیز آیت قر آنی'' اور ہم نے آزمایا سلیمان کو اور ڈال دیا اس کی کری پرا کیے جسم .......' سے بہی جیرم آبیف مراد ہے جس نے سنخ شدہ یہودی روایات کے مطابق سلیمانی اگوشی چرائی تھی اور تخت سلیمانی پر قابض ہوگیا تھا۔ اس اسرا کیلی روایات کو ہمارے مفسرین نے فقل کیا ہے اور اس پر بخت تر دید کی ہے۔ حضرت قادہ رحمۃ اللہ علیہ بیرودی علاء ہے لیگئی

" مصرت سليمان عليه السلام كوتكم ويا كيا كه بيت المقدى اس طرح تقمير كرس كه اوے کی کوئی آواز سننے میں نہ آئے۔انہوں نے بہت کوشش کی کیکن کامیاب نہ ہو تکے۔ تب انہوں نے ایک جن کے بارے میں سنا جس کا نام حرایا آصف تھا۔ وہ اس بھنیک ہے آگاہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے آصف کو بلایا۔ اس نے ہیرے کے ساتھ پھروں کو كاشخ كالمل دكھايا۔ اس طريقہ ہے شرط يوري ہوگئ۔ چنانچية سيكل سليماني يابيت المقدس تغیر ہوگیا۔ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام عسل کے لیے جارہے تھے۔انہوں نے اپنی انگوشی آصف کے حوالے کی ۔ بیا نگوشی بہت مقدس اور سلیمان علیہ السلام کی سلطنت کی مہرتھی (ایک اور روایت کے مطابق سلیمان علیه السلام نے بیانگوشی این ایک بیوی کودی جس سے ے آصف نے لے لی۔) آصف نے بدا تکوشی سمندر میں پھینک دی اورخود سلیمان علیہ السلام كاروب دهارليا- اپناچېره اور وضع قطع تبديل كرلي-اس طرح آصف نے سليمان علیه السلام کی سلطنت اور تخت چین لیا۔ آصف نے سلیمان علیه السلام کی ہرچیز پر افتایار حاصل کرلیا سوائے بیو یوں کے۔اب اس نے ایسی بہت می چیزیں کرنا شروع کردیں جو ا چی نیس تغییں ۔ اچی بیس تعیس ۔

حضرت سليمان عليه السلام كا يك سحاني تتے جس طرح عمر رضى الله عنه حضرت محمد صلى الله عليه وسلم كوروپ ميں آصف صلى الله عليه وسلم كوروپ ميں آصف عبد چنانچوانهوں نے آصف كا امتحان ليا۔ سأتقى نے آصف سے ايك سوال يو چها جس كا جواب اس نے تورات كى تعليمات كے خلاف ويا۔ اب سب لوگوں كوانداز ه ہوگيا كه يوخش سليمان عليه السلام يغيم رئيس ۔ انجام كار حضرت سليمان عليه السلام نے اپنى سلطنت بھى داپس نے يا دار صف كوگر فراركرليا۔ "( تغيمراين كثير۔ ج: 4، من: 400)

میودی چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے سیچے پیروکار اور ماننے والے نہیں تھے
انہوں نے اس واستان میں گئ تو چین آمیز واقعات شامل کردیے جیں۔علامہ ابن کشر رحمہ
اللہ فر ماتے ہیں:''اہل کتاب (یبودیوں) کا ایک گروہ اس بات پرایمان نہیں رکھتا تھا کہ
حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے پیفیر ہیں۔اس لیے زیادہ امکان بھی ہے کہ ایسے لوگوں
نے بیداستانیں وضع کرلی ہوں۔''

الغرض جرم آبیف نامی انسانی جن یا جناتی انسان یبود کی محرف داستانوں کے مطابق "کا کنات کا گریند آرکٹیک "فارات مقدین بیکل کے کلس پر لے جایا گیا۔اس کی ایک آنکھ خراب تھی۔اس پر مرتے وقت تشدد کیا گیا جس سے اس کا حلیہ بگڑ گیا۔ یہود کے نزدیک "God کی طرف نہیں، یہ The Grand Architect کا مخفف ہے۔

Of The Univers کا حرفی اشارہ کا مخفف ہے۔

یبوداس کو اپنا دیوتا اور سیحا خیال کرتے ہیں اور کلونگ کے ذریعے اس کو دوبارہ زندہ کرنے کی امید پر سائنسی تجربات کیے جارہے ہیں۔فری میسن کی تیسری ڈگری کی تقریب (بیآخری ڈگری ہے جوغیر یبودکودی جاتی ہے) میں بیالفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ '' ماآت سنیب سمین …آ ، ما،آت، با،آ …'' بیقد یم مصری زبان ہے۔اس کا معنی ہے: "دعظیم ہے فری مسیزی کامتند ماسر عظیم ہے فری سیزی کا جذبہ۔" اس میں "سینئر ماسر" ہے یہی نیم انسان نیم جن تیم کا بدعقیدہ و بدعمل شخص مراد ہے۔ یبودی چونکہ اس مردہ کو زندہ کر کے اُٹھانے کی فکر میں ہیں لہٰ ذاوہ ماسر میسن بنانے کی تقریب کو Raise "اٹھانے" کی تقریب کہتے ہیں، بنانے کی تقریب نہیں کہتے۔ یبود کو اپنے ماسر اور کا نئات کے گرینڈ آرکٹیک کی نعش کو جینئک سائنس میں مہارت کے ذریعے اٹھانے کی امید ہے۔

بیرائے یہود کی مخصوص ندہی روایات کے مطابق تو درست ہو سکتی ہے۔۔۔۔گرنی الحقیقت کسی طرح سمجے نہیں۔اس لیے کہ صدیث شریف کے مطابق د جال مردہ نہیں، زندہ ہے۔ اس کی نعش کسی سائنٹ عمل سے زندہ نہیں ہوگی،البتہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا،اس کے جناتی فتم کے زندہ وجود کو دنیا میں فساد کھیلانے کے لیے رہائی مل جائے گی۔ کسی مفسر، محدث مؤرخ یا محقق نے آئ تک مید بات نہیں کئی کہ د جال ہیکل سلیمانی کے معماروں میں شامل تھا بھراہے ماردیا گیا اور پھراہے میبودی زندہ کریں گے۔ جہاں تک بات میبودی شہبی واستانوں کی ہوتو تھے کہانیاں ہی

# د جال کاشخصی خا کیہ

### (3) امريكا:

بعض حضرات کا کہنا ہے کہ امریکا و جال ہے۔ کیونکہ د جال گی ایک آ تکھ ہوگی اور
امریکا کی بھی ایک آ تکھ ہے۔ اس کی مادیت کی آ تکھ کھی جبکہ روحانیت کی آ تکھ چو بٹ ہے۔
وہ مسلمانوں کو ایک آ تکھ ہے اور فیر مسلموں کو دوسری ہے ویلی اسے دیکیا ہے۔ اس کو اینے فائدے کی چرنظر آتی ہے، دوسرے کے نقصان ہے اسے کوئی سروکارٹیس۔ اس کی کرنی پر ایک آ تکھ بنی ہوئی ہے۔ اس مولی ہو سے اس کی کرنی پر ایک آ تکھ بنی ہوئی ہے۔ اس مولی ہو دیا ہی ہوئی ہے۔ اس کی سے اس کی سرز مین پر دجالی تہذیب جنم لے چکی ہے۔ پر والن چڑھ رہی ہے اور مادی طاقتوں پر غیر معمولی اقتد ارکی بدولت وہ ''غیو ورلڈ آ رڈر'' کے ذریعے و نیامیں دجالی نظام بر پاکرنا چاہتا کی مرف ہے۔ براہ رائی ایک ریکارڈ پر ہے: '' مجھے خدا کی طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔'' ہو وہوائے نبوت کے متر ادف ہے اور دجال طرف سے براہ راست ہدایات ملتی ہیں۔'' ہو دعوائے نبوت کے متر ادف ہے اور دجال کے دور میں بھیجے ویں گر۔ مدرسا حب موصوف ہے بھی فرما چکے ہیں۔'' ہم تہمیں پھروں کے دور میں بھیجے ویں گر۔ '' یہ فرعونی لہجے تو وی گر۔ '' یہ فرون کے جم معنی ہے اور دجال آخر ہیں کے دور میں بھیجے ویں گر۔'' یہ فرعونی لہجے تو ویوائے خدائی کے ہم معنی ہے اور دجال آخر ہیں

خدائی کادعویٰ کرےگا۔ د جالیت دراصل جموثی خدائی کا دوسرانام ہے.... وغیرہ وغیرہ۔ چوحضرات اس رائے کواہمیت دیتے ہیں وہ دوطرح کے ہیں: (1) کچھیتو احادیث کاعلم نہ ہونے اور غلط بھی کی بنا پراہیا سمجھتے ہیں۔ان کے پیش نظر کو کی غلط مقصد نہیں۔ بہلوگ معذور ہیں۔(2) کچھ جان بو جھ کرکسی خاص مقصد ( مثلاً یہودیت کی خدمت اورمسلمانوں کو د جالی فقتے سے بے خبرر کھ کر د جال کی راہ ہموار کرنے ) کے لیے ایسا کرتے ہیں۔ یہ خود وجال ہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ الد جال الا کبرے پہلے تمیں چھوٹے و جال نکلیں گے۔ایک حدیث میں توستر ہے کچھاویرہ جالوں کا ذکر ہے۔ دونوں باتیں اور دونوں اعدادا پی جگہ درست ہیں۔ کچے د جال بی کینگری کے ہوں گے کچھ ی کینگری کے۔ سیلے تمیں ہوں گے۔ دوسری نتم ستر ہے کچھاویر ہوگی۔احادیث کوجس نے سرسری نظر ہے بھی دیکھا ہےا ہے بیقین ہے کہ د جال کوئی ملک نہیں ،ایک متعین شخص ہے جس کوانسانوں کی آ زیائش کے لیے غیر معمولی صلاحیت اور طاقتیں دی گئی ہیں لیکن دوان کو ہمیشہ فلط مقاصد کے لیے استعال کرے گا۔حضرت مولا نا ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللّٰہ د جال اور د جالیت پر اپنی مشہور كتاب معركة المان وماديت "كے صفحہ 135 برفرماتے ہيں:

''جن احادیث میں دجال کا ذکر آیا ہے اور اس کے اوصاف وعلامات بیان کے جی ہیں ، دو او الزمعنوی کی حد تک بھنے چی ہیں ، ان میں اس بات کی صاف وضاحت ہے کہ وہ ایک معین خض ہوگا جس کے پھھ میں صفات ہوں گے۔وہ ایک خاص اور معین زمانہ میں ظاہر ہوگا (جس کی سیح تاریخ اور وقت ہے ہم کو آگاہ نہیں کیا گیا ہے ) نیز ایک معین قوم میں ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے افکار کی سین ظاہر ہوگا جو یہود ہیں۔ اس لیے ان تمام وضاحتوں کی موجودگی میں نہ اس کے افکار کی سین ظاہر ہوگا ہو یہود ہیں۔ احادیث میں اس کا بھی تعین کردیا گیا ہے کہ وہ فلسطین میں ظاہر ہوگا اور وہاں اس کو ہر وہ ن وغلبہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں ہوگا اور وہاں اس کو ہر وہ ن وغلبہ حاصل ہوگا۔ در حقیقت فلسطین وہ آخری اسٹیج ہے جہاں

ایمان ومادیت اور حق وباطل کی یے تفکش جاری ہے اور منظر عام پر آنے والی ہے۔ ایک طرف اخلاقی اور قانونی حقوق رکھنے والی قوم ہے جن کا سب سے بڑا ہتھیاراور سب بردی دلیل ہیہ ہے کہ وہ دین اور دعوت الی اللہ کے حامل ہیں اور انسانیت کی فلاح اور مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے نقلاس مساوات کے داعی ہیں۔ دوسری طرف وہ قوم ہے جو ایک خاص نسل اور خون کے نقلاس و برتری کی قائل ہے اور پورے عالم اور انسانیت کے سارے وسائل کو اس نسل اور عضر کے اقتد ار وسیادت کے اندر لے آنا چاہتی ہے اور فنی صلاحیتوں اور علوم طبعیہ کے وسائل و ذرائع کا بہت برداذ خیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے و ذرائع کا بہت برداذ خیرہ اس کو حاصل ہے۔ انسانیت کے اس حقیق اور فیصلہ کن معرکے کے آثار مشرق عربی اور مثل ق اسلامی کے افتی پر اب ظاہر ہو بچکے ہیں اور حالات وواقعات وہ مناسب فضا اور ماحول تیار کرر ہے ہیں جس میں سے کہانی اپنے ہے کر داروں کے ساتھ مناسب فضا اور ماحول تیار کرر ہے ہیں جس میں سے کہانی اپنے جے کر داروں کے ساتھ دہرائی جائے گی۔''

اس عبارت کوغور ہے پڑھا جائے تو مضمون کے شروع میں دیے گئے تینول سوالات کے جوابات آ جاتے ہیں( وجال کون ہے؟ کہاں ہے؟ کب برآ مدہوگا؟)لیکن ہم ان تینوں کی تشریح نہیں کرتے ۔ فی الحال ہم پہلے سوال پر پٹل رہے ہیں۔

خلاصۂ کلام ہے کہ اگر چہ امریکا کی د جالی خصوصیات میں شک نہیں لیکن وہ د جال خیس، البتہ امریکا کی تہذیب خرور ہے۔
مہیں، البتہ امریکا کی تہذیب جوسراسر مادیت پرتی پر قائم ہے، د جالی تہذیب ضرور ہے۔
بلکہ د جال اپنے ظہور کے بعد جو کام و نیامیں کرے گا، امریکی استعار یہود کے ورغلاف ہے
( د جال کو بچانجات دھندہ مجھ کر ) اس کی راہ ہموار کر رہا ہے۔ د جال کو هیٹی آسانی خدائی کے
مقابلے میں فرضی زمینی خدائی کے لیے جو وسائل در کار میں، امریکا بلکہ پورام خرب انہیں مہیا
کرنے کے لیے دن رات سائنس تحقیقات میں لگا ہوا ہے اور یہودی سائنس دانوں کے
ساتھ میل کرنے نئی محیر العقول چیزیں ایجاد کرے اس کی عالمی حکومت کی بنیادی مصبوط

کرنے میں اپنا ساراز ورصرف کررہا ہے۔لیکن اس سب پچھ کے باوجود امریکا د جال نہیں۔ کیونکہ د جال کسی ملک یا حکومت کا نام نہیں ،ایک متعین شخص کا نام ہے۔

آ ہے ! ذراا یک نظران احادیث پر جن سےصاف معلوم ہوتا ہے کہ الد جال الا کبر (مسیح کاذب) ایک مخصوص حلیدر کھنے والا انسان ہوگا:

ہلے ۔۔۔۔''دو (الدجال، سی کاذب) ایک نوجوان مرد ہوگا۔ اس کے بال چھوٹے اور گھنگھریا لے ہوں گے اوروہ ایک آنکھ سے نابینا (کانا) ہوگا۔'' (صحیح مسلم، 7015)

ہلے ۔۔۔۔۔رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کھیے کا طواف کررہے ہیں کہ اس دوران انہیں دجال دکھایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: "وہ بھاری بحرکم جسم ،سرخ رنگت ، تھنگھریا لے بال اورا یک آ کھے نابینا ہے۔اس کی آ کھے لئے ہوئے انگور کے دانے جیسی ہے۔ "(صبح بخاری 9.242)

ﷺ ۔"'اس کی بیشانی پر لفظ کافر لکھا ہوگا اور ہراہلِ ایمان جا ہے خواندہ ہوگا یا ناخواندہ وہ اس لفظ کو پڑھ سکے گا۔" (منداحمہ 3-368\367)

ندگورہ بالا اعادیث صراحت کے ساتھ اُسکے الد جال کے خدو خال اور شخصیت پیش کرتی ہیں،ان کے مطابق الد جال ایک نو جوان ہوگا۔وہ تومنداور بھاری مجر کم ہوگا۔اس کارنگ سرخ ہوگا۔اس کے بال گھنگھر یا لے اور بہت چیوٹے ( کئے ہوئے ) ہوں گے۔ اس کی دونوں آ تکھوں میں عیب ہوگا۔وہ ایک آ نکھے اندھا ہوگا۔اس کی دوسری آ نکھاس طرح ہوگی جیسے انگور کا لٹکتا ہوا داند۔اس کی پیشانی پر دونوں آ نکھوں کے درمیان لفظ ''کافر'' کلھا ہوگا ( نیٹو کے جو ٹینک خلیج کی جنگ اور کوسود کی جنگ میں استعمال ہوئے ان پر لفظ کلام کھا ہوا تھا ) ہرائیان والا چاہے پڑھا کھا ہو یاان پڑھ ۔ لیکن وہ ''کافر'' کالفظ اس کی پیشانی پر کھا پڑھ لیس گے، جبکہ کافر آ کسفورڈ کا گر بچو ہے ہو یا ہارورڈ کاما سر،وہ پیلفظ نہیں پڑھ سکیں گے۔ اے ایمان کی برکت اور کفرونفاق کی نموست کے علاوہ اور کیا نام
دیں؟ جو جتنا زیادہ عسری تعلیم یافتہ ہوگا وہ اتنابی اس کے چنگل میں پیضے گا۔ کیونکہ عسری
تعلیم عقلیت پندی سکھاتی ہے۔ جو جتنا سیدھا سادہ وا جبی دینی تعلیم والاموس ہوگا وہ اس
ے اتنابی محفوظ رہے گا کیونکہ دینی تعلیم عقلیت کے پارد کیضنے کی صلاحیت پیدا کرتی اور
روحانیت سکھاتی ہے۔ اب پیلفظ تج یدی انداز میں اکھا ہوگا یا قابل ادراک انداز میں؟ اس
کو خدابی بہتر جانتا ہے۔ ہمیں اس تجسس میں پڑنے کے بجائے اس کی فکر کرنی چا ہے کہ ہم
اس کے فقتے سے محفوظ رہیں اور وہ ہمارا ایمان گدلانہ سکے۔ اس کا طریقہ ہمارے ہے
خیرخواہ جضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے اور اس سلسلے کے آخری مضمون میں اس کی
تفصیل آرہی ہے۔

بات دورہوتی چلی گئے۔ بحث میہ ہورہی تھی کہ د جال کسی ملک یا تہذیب کا نام نہیں۔
یقی طور پر ایک انسان کا نام ہے جو بچھا ضافی صلاحیتوں اور حیوانی جبتوں کا مالک ہے۔
اللہ تعالیٰ نے انسان بیت کی آز مائش کے لیے عام انسانوں کی مجھ میں نہ آنے والی بچھ تو تیں
عطا کی ہوں گی جن کی بنا پروہ اس کے دھو کے میں آ جا کیں گے۔ان کوآیات وا عادیث کے
فرا سے بھین ولایا گیا ہوگا کہ میر جھونا خدا ہے۔سرایا شر ہے۔اس کے شعبدے و کچھ کرایمان
خراب نہ کرولیکن وہ ایمان کی کنروری واہل علم سے دوری اور مغرب کی مادہ پرست اور شہوت
پرست تہذیب سے متاثر ہونے کی بنا پر اس دھوکا باز کی جھوٹی دلیاوں کے سحر میں آ جا تیں
گے۔

''جب سے اللہ نے ذریعتِ آ دم کو پیدا کیا و نیا میں کو کی فتندہ جال کے فتند سے بڑا تمبیں ہوااوراللہ نے جس نبی کو بھی مبعوث فر مایا اس نے اپنی امت کو د جال ہے ڈرایا ہے اور میں آخری نبی ہوں اور تم بہترین امت ( اس لیے ) و داامحالہ تمہارے بی اندر نکلے گا۔ اگر وہ میری موجودگی (زندگی) میں نکلاتو ہر سلمان کی طرف ہے اس کا مقابلہ کرنے والا میں ہوں ،اوراگر میرے بعد نکا تو ہرمسلمان اپنا وفاع خود کرے گا۔ اور اللہ ہرمسلمان کا محافظ ونگہبان ہوگا۔وہ شام وعراق کے درمیان ایک راستہ برنمودار ہوگا، پس وہ دائیں یا نیس (ہر طرف) فساد پھیلائے گا،اے اللہ کے بندو!تم اس وقت ٹابت قدم رہنا۔ میں تہارے سامنے اس کی وہ علامات بیان کیے دیتا ہوں ، جو مجھ سے پہلے کسی نبی نے بیان نہیں کیں ۔وہ سب سے پہلے تو بید وعویٰ کرے گا کہ میں تبی ہوں، حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، پھر ب دعویٰ کرے گا کہ میں تنہارارب ہوں ، ( گراہے دیکھنے والے کو پہلی ہی نظر میں ایسی تین چیزیں نظرآ جائیں گی جن ہے اس کے دعوے کی محکذیب کی جاسکتی ہے۔(1)ایک توبیا کہ وہ آ تکھوں سے نظر آ رہا ہوگا ) حالا تکہتم اپنے رب کومرنے سے پہلے نہیں دیکھ کئے ( تو اس کا نظر آنا ہی اس بات کی دلیل ہوگا کہ وہ رہنیں )اور (2) دوسری ہے کہ )وہ کا ناہوگا ،حالا نکہ تمہارارے کا نانبیں ،(3) تیسری ہیکہ )اس کی وونوں آتکھوں کے درمیان' کافر' ککھا ہوگا جو ہرمومن پڑھ لے گا،خواہ وہ لکھنا جانتا ہویانہ جانتا ہو۔''

یہ تو سیدھی سادی بات ہوئی کہ د جال جناتی قو توں کا حال ایک نیم انسانی نیم جناتی قسم کی آز مائش مخلوق ہے۔

''پی مسلمان شام کے''جبل دغان' کی طرف بھاگ جا تھیں گے۔اور دجال وہاں آگران کا محاصرہ کرلےگا۔ بیرمحاصرہ بہت تخت ہوگا اور ان کو بخت مشقت میں ڈال وےگا۔ پھر فجر کے وقت تعینی ابن مریم نازل ہوں گے۔وہ مسلمانوں ہے کہیں گے۔''اس غبیث گذاب کی طرف نگلنے ہے تمہارے لیے گیا چیز مانع ہے؟ مسلمان کہیں گے کہ شخص جن ہے لہٰذااس کا مقابلہ مشکل ہے۔''

شارحین حدیث کا فرمانا ہے کہ د جال کی شعیدہ بازی ادرمسمریزم وغیرہ کو دیکھ کر

شاید بعض مسلمانوں کواس کے جن ہونے کا گمان ہو یاممکن ہے مسلمان ہیہ بات بطور تشبیہ کے کہیں کہاس کی حرکتیں اور ایذ ارسانیاں جنات کی طرح ہیں۔

اگر بالفرض دورِ حاضر میں یہودی سائنس دانوں کی ہوشر باا یجادات اور محیرالعقول تج بول کے تناظر میں د جالی شخصیت کود کھنا جا ہیں تو د جال کی تصویر کچھ یوں بنتی و کھا کی دیتی ب: ایک ایها آ دی جومخلف شعبول میں محیرالعقول مهارت کا حامل ہو۔ جوسیر مین متم کا آ دی ے۔ جو بیک وقت انجینئر ، ڈاکٹر ، سائنس دان ،سیاست دان ،شاعر ،مقرر سب کچھ ہے۔ جس کے لیے ناممکن کوئی چیز نہیں۔ ہر چیز کودہ اپنی دسترس میں لے سکتا ہے۔ اگر جدیدیت ہے متاثر کوئی شخص یو چھے: آخر ہیا کیے ممکن ہوگا؟ تو اس کا جواب ہیہ ہے کہ آج کل یہ پوری طرح ممکن ہوچکا ہے کہ ایک انسانی وماغ کی پوری میموری، کمپیوٹر میں فیڈ کردی جائے۔ آ کسفورڈ کی پروفیسرگرین فیلڈ نے آج ہے دس سال پہلے سائنس دانوں کے ایک اجتاع ے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا:"اب ہم اس قابل ہیں کہ ایک انسان کی بوری یا دواشت (ميموري) كوكمپيوئر پرۋاؤن اوۋ كرليل جوتقريباً 100 ثريلين خليوں (Cells) پرمشتل ہوتی باورجن میں 100 بلین ظیے افتالورنے کے لیے استعال ہوتے ہیں۔" (وی رج ؤ وْمِلِے، لَيْكِير بِي بِي بِي ا، كَمِير مِهمبر 1999 ء) ذراسوچيے! آج دس سال بعدوہ اس منصوبے میں کہاں تک بھنے گئے ہوں گے؟

ایک طاقت ورمکند حقیقت جس کا انکشاف ڈاکٹرسوین نے نبیں کیا، یہ ہے کہ مل معکوی (Reverse Action) زیادہ آسان ہے۔ عمل معکوی یہ ہے کہ میموری کسی کمپیوٹر سے انسانی ذہن کو اپ اوڈ کی جائے۔ اس صلاحیت کے ساتھ کا نٹ چھانٹ، حذف کرنے اور مہارتوں کو نمایاں کرنے کی قوت بھی آتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک پی ایج ڈی انجیسٹر نگ رکھنے والے آدمی یا کسی ممتاز انجیسٹر کی یادداشت (میموری) کے ساتھ ایک بہترین سرجن اور سائنس دان کی یادداشت بھی اے لوڈ کردی جائے تو ایک سیر مین کی تخلیق كاراسته بموار ہوجائے گا۔ ايك ايها آ دى جوسب شعبوں ميں مہارت ركھتا ہوگا۔ بہترين انجینئر ، سائنس دان ، سرجن ، سیاست دان ، عالم ، مقرر ، شاعر ، منصوبه ساز ، مینجنث کا ماهر .....نيو درلذ آرڈ رکامثالي آ دمي ..... بني داؤ د کاعالمي بادشاه ،الد جال الا کبر ،الهلعو ن الاعظم\_ مغرب کی تجربه گاہوں میں اس برون رات کام جاری ہے۔ آپ ذرانصور کریں انسان کی شخصیت اس کی یاوداشت ہی تو ہوتی ہے۔اگریہ یادداشت کسی ہے جرالی جائے تو وہ ۔۔۔ دہنیں رے گا جو وہ تھا۔ای طرح اگرا یک فرد کی یا د داشت دوسرے فرد کو نتقل کر دی جائے تو وہ .... وہ مخص بن جائے گا جس کی یاو داشت چرالی گئی تھی۔اس طریقے ہے میموری کوزندہ رکھ کرانسان کو جامع مانع اور دائمی بنایا جاسکتا ہے۔ د جال وقتی طور پر غیر فانی لگے گا۔ لیکن اس سب کچھ کے یا وجود وہ اللہ تعالی کی نظر میں اتنا حقیر ، بہت اور ذلیل ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کواوراس زمانے کے اہلِ ایمان مقربین کواس کی کچھ پروا نہ ہوگی۔ جیسا کہ یہودی سائنس دانوں کوفرضی سیر بین بنانے کے وسائل مہیا ہونے کی اللہ رتِ العالمین کوکوئی بروا نہیں ۔سائنس کےمیدان میں ان کی ساری ترت مجرت کے باوجودان پرولت وخواری کی میران کوراستہیں دے ربی ہے۔

## تين ضمنى سوالات

د جال کون ہے؟ کے ضمن میں چند ذیلی سوالات جنم لیتے ہیں۔ ان کوحل کیے بغیر دوسرے سوال کی طرف جانا تبل از وقت ہوگا۔ وہ ذیلی سوالات کچھے یوں ہو کتے ہیں: (1) د جال کس چیز کی دعوت دے گایا دوسرے لفظوں میں اس کے فقتے کی نوعیت کیا ہوگی؟

(2) وجال کے پیروکارکون لوگ ہوں گے؟

(3) اس کو کون کون می غیر معمولی قوتیں حاصل ہوں گی؟ اور کس بل بوتے پر حاصل ہوں گی؟

ذیل میں ہم ان تین عنوانات ہے متعلق ماحصر احتیاط کے ساتھ چیش کرنے کی کوشش کریں گے:

(1) وجالی ندېب:

ہ جال ایک نے مذہب کی دعوت دے گا۔ ایک ایسے نئے اور جھوٹے مذہب کی جس میں پہلے وہ نبوت کا دعوئی کرے گا اور گھر خدائی کا۔ اس ہد بخت کا سب سے بڑا فقنہ یک ہوگا کہ اے اللہ تعالیٰ نے جتنا کچھ نوازااں سے خیر کا کام لینے کے بجائے شرکا وہ عظیم طوفان ہر پاکرے گا کہ حدیث شریف میں آتا ہے:'' حضرت آوم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر قیامت قائم ہونے تک د جال کے فتنے سے بڑھ کرکوئی فتنے نہیں۔''

بيەندېب فرىمىسىزى كاخفىيەندېب ہوگا۔ بيان نظريات يرمشمتل ہوگا جے د جال کی پیٹنگی تظیم فری میسن نے ایجاد کیا اوراہ پھر آ ہت۔ آ ہت دنیانے قبول کرلیا۔ مثلاً: مغربی جمہوریت جوفری میسٹری کے'' برادرزاور ماسٹرز'' کو برسرافتد ارلانے کا بہترین ذر بعیہ ہے۔ جدید نظام تعلیم جوانسانیت کی خدمت کے بچائے شکم پرتی اورنفس پروری سکھا تا ہے۔مغربی نظام معیشت جوسود، جوئے،غرر وضرر اور بے حساب منافع خوری پر مشتل ہے۔ ٹیکس کے نظام کا کلی رواج اورز کو 5 وصدقات کے نظام کاانبدام ، لیعنی وہ نظام جس میں حکومتیں دینے کے بجائے لینے کا مزاح بنالیتی اور اپنے ہی عوام کولوٹی کھسوٹی ہیں۔ مغر لی تہذیب جوابا حیت اورعقلیت برستی پرمشمل ہے بیعنی وحی کی رہنمائی میں جائز و نا جائز کی تعین کے بجائے عقل اور شہوت کی بنیاد برورست ونا درست کی تعین .... وغیرہ وغیرہ۔ فری میسنری پر کام کرنے والے تقریباً تمام ہی محققین (بشمول عیسائی ولا مذہب صحافیوں کے ) اس بات پر شفق ہیں کہ ہیروہ اکلوتی خفیہ تنظیم ہے جو ند ہب کا نام لیے بغیر ا ہے انظریات ، رسومات اور اصطلاحات میں ایک مکمل ندہب کی شکل رکھتی ہے۔ فری میسنری جس نئے عالمی نظام کی نقیب ہے وہ در حقیقت ایک' عالمی ندہب'' ہے اور افسویں ہے کہ وہ روحانی نہیں شیطانی مذہب ہے۔ جو تر یف شدہ یہودیت اور نفس وشیطان برتی کا ملغوبہ ہے۔ ایک نظر ذیل کے اقتباس پر ڈالیے جوفری میسٹری کے اصلی ہوف" عالمی حکومت' کے قیام کے فاکے سے لیا گیاہے:

''صرف ایک ندجب کی اجازت دی جائے گی اور وہ ایک عالمی سرکاری کلیسا کی

شکل میں ہوگا جو 1920ء سے وجود میں آچکا ہے۔ شیطینیت ،ابلیسیت اور جادوگری کو ایک عالمی حکومت کا نصاب سمجھا جائے گا۔ [بتائے! بیکی آسانی ند بہب کے پیروکاروں کی تعلیمات ہوگئی ہیں آ کوئی ٹجی یا چرچ اسکول نہیں ہوگا۔ تمام سیجی گرجے پہلے ہی سے زیر و تعلیمات ہوگئی ہیں۔ چنا نچے مسجست ایک عالمی حکومت میں قصد پاریت ہوگ ۔ ایک الیمی صورت حال تشکیل دینے کے لیے جن میں فرد کی آزادی کا کوئی تصور نہ ہو، کسی قسم کی جمہوریت ،افتد اراعلی اورانسانی حقوق کی اجازت نہیں ہوگا۔ قومی تفاخر اورنسلی شناخت ختم کردی جائیں گی اورعبوری دور میں ان کاذکر بھی قابلی تعزیر ہوگا۔

ہر شخص کے ذہن میں میں عقیدہ دائے کردیا جائے گا کہ وہ (مردیا عورت) ایک عالمی حکومت کی مخلوق ہے اور اس کے اور ایک شاختی نمبر رنگادیا جائے گا۔ بیشناختی نمبر برسلز، بلجیم کے نیٹو کم پیوٹر میں محفوظ ہوگا اور عالمی حکومت کی سی بھی ایجنسی کی فوری دسترس میں ہوگا۔ می آئی اے، ایف بی آئی، ریاسی اور مقامی پولیس ایجنسیوں، آئی آ رایس، فیما، سوشل سیکورٹی وغیرہ کی ماسٹر فائلیس وسیع کر کے ان میں لوگوں کے کوائف کا اندرائے امریکا میں تمام شہر یوں کے ذاتی ریکارڈ کے انداز میں کیا جائے گا۔''

فری میسنری اپنی خفید تقریبات میں (جن کا پیچه ذکر 'عالمی یہودی تظیمیں 'میں آپکا ہے) جواصطلاحات استعال کرتی ہے، مثلاً: مقدس دستور (تورات یا تالمود)، مقدس شاہی محراب، مقدس درخت (اکیشیا)، مقدس قربانی، مقدس علم (جیومیٹری)، بیکل سلیمانی کے نو معمار (ماسٹر میسنز)، ذی وقار معمار اعلیٰ (گرینڈ ماسٹر) بارہ سردار، ستر دانا ہزرگ، واؤد کی نسل سے عنقریب آنے والا عالمی بادشاہ (دجال اکبر) وغیرہ سیسب اصطلاحات اور ان کے علاوہ نامانوس الفاظ مثلاً سیکینی، جاہ بل آن، جہلون وغیرہ سیسب اس امر کی واضح علامت ہیں کہ جونظیم یقتریبات منعقد کرتے وقت جس چیز کوخفیدر کھنا جا ہتی ہے وہ شیطانی مذہب ک علمبردار ہے۔ دہ اپنے آپ کوظاہر تو فلاقی وہائی تنظیم کی حیثیت ہے کرتی ہے کین در حقیقت وہ ایک مستقل خفیہ غذیب رکھتی ہے اور بیاتو ہر ایک جھتا ہے کہ رحمانی چیزیں خفیہ رکھنے کے لیے نہیں ہوتیں، چھیاچھیا کر توشیطانی کام کیے جاتے ہیں۔

درج فریل سطور میں کچھ سوالات ہیں جوفری میسن کارکن بننے والے ایک امید وار سے کیے گئے اور ساتھ ہی اس کے جوابات ہیں۔ یہ مکالمہ فری میسن کی ابتدا میں 1730ء میں منعقد ہونے والی ماسٹر میسن کی حلف برواری کی ایک تقریب سے تعلق رکھتا ہے: سوال: جبتم عمارت کے وسط میں پہنچ تو تم نے کیاد یکھا؟

جواب:حرفG کی مشابهت

سوال:G کاحرف کس بات کی نشاند ہی کرتا ہے؟ جواب:اس ہستی کا جوتم سے بڑی ہے۔

سوال: مجھ سے بڑا کون ہے؟ میں ایک آ زاد اور متندمیس ہوں۔ ماسٹر آ ف لاخ

ہول ۔

جواب: کا نئات کا موجداور سب سے بردا معمار یا''وہ'' جو مقدی معبد ایسکل سلیمانی آ کے کلس کی چوٹی پر لے جایا گیا۔

یہاں ہمیں معلوم ہوتا ہے کے فری میسن کی اصطلاح میں حرف 6 محض خدا کے لیے نہیں بلکہ ''اس'' کے لیے بحقی استعال کیا جاتا ہے جو مقدس معبدیا ہیکل کے کلس کی چوٹی پر پہنچایا گیا۔ اور یکی وہ نام نباد دیوتا اور الوئٹ شخصیت ہے جس کی بدنصیب یہود عبادت کرتے ہیں۔ فری میسنر می برادری کے دیکارڈ پر نظر ڈالی جائے تو شخص یا جن ' جیرم آبیف' ہے جو ہیکل سلیمانی کے نو بڑے معماروں (ماسٹر میسنز) کا سربراہ (گرینڈ ماسٹر) مخاہ '' عالمی یہودی شخصیل تذکرہ آچکا ہے۔

د جال ظاہر ہوگا تب بھی اس کو عام لوگ نہیں پیچان پائیں گے جس طرح کے پہود یوں کے فریب کا شکار لوگ ان کے ایجٹ بن کر بھی ان کے شیطانی ند ہب کو بچونیس
پاتے۔ د جال جب ظاہر ہوگا تو وہ د جال ہونے کا دعوی نہیں کرے گا اور شدی سے ند ہب کا دول ان ہوتے کا دعوی نہیں کرے گا اور شدی سے نہ ہب کا دار اور انسانیت کا دعویدار بن کر مودار ہوگا اور پہودا ہے اس جھوٹے مسیحا کو بہت بڑا در دمند اور انسانیت کے فیر خواہ کے روپ میں پیش کریں گے تیمی تو لوگ اس براعتا دکریں گے کیونکہ ان کو د جالی فد ہب کی اصطلاحات پراعتا دکریا سکھا دیا گیا ہوگا۔ اور بجورہ وکر نہیں ، متاثر ہوگراس کی طرف براھیں گے۔ فری میسنری کے پلیٹ فارم سے ٹھیک بہی پچھ بور ہا ہے۔ لوگ اس تنظیم کو اور اس کے ذیلی اداروں (روٹری کلب، السّنز کلب، السّنز کلب، السّنز مغربی این تی اوز) میں '' فد ہب سے بالاتر ہوگر'' انسانیت کی خد مت کے کیے شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر آئیں وہ '' روحانی اظمینان'' ملے یا نہ میں جس کا آئیس جمانیا گیا تھا ہا کیک نے شیطانی فرہ ہی گیا تھا ہا گیا ہے۔

نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ''جود جال کی خبرس لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی خبرس لے وہ اس سے دور رہے۔ اللہ کی قشم! آ دی اپنے آپ کومؤمن مجھ کر [یہ لفظ انتہائی قابل غور ہے: راقم] اس کے پاس آ ہے گا اور پھر اس کے پیدا کردہ شبہات میں اس کی پیروی کرے گا۔'' (سنمن الی واؤد، روایت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ

(2) د جال کے ساتھی:

" وجال کے پیروکاروں کی اکثریت یہودی اور عورتیں ہوں گی۔" (منداحمہ)
اب یہاں اشکال ہوسکتا ہے کہ یہودیوں کی تعدادتو بہت کم ہے۔ان کے بل بوتے
پروہ عالمی نظام، عالمی حکومت اور عالمی مذہب کے قیام کی کوشش کیسے کرے گا؟اس کا جواب
میرے کہ یہودی وحوکا دے کراپنے ساتھ صبیو نیوں کو ملالیں گے ۔ صبیونی ہراس شخص کو کہتے

ہیں جو یہودی ہو یا نہ الیکن یہودی مقاصد (مثلاً عالمی دجالی ریاست کے قیام) کی سخیل میں یہود کا آلۂ کاربن جائے۔ یہودیوں کے فریب کاشکاروہ عیسائی، ہندواورمسلمان ہوں گے جو د جال کے فتنے سے خود کو محفوظ نہیں رکھ سکیں گے اور اس کے پہند نے میں پینس جا کمیں گے۔امریکااور بورییممالک یہود کے شکتے میں کے ہوئے ہیں۔وہ یہودیوں سے زیادہ اسرائیل کے حامی ہیں اور اس کی حمایت کوایے لیے باعث برکت سیجھتے ہیں۔ یہود ك دعوكه وفريب اورمكرو دجل كالكال ديكھيے كه عيساني مذہب ميں جو پيش گوئياں جناب سيح صادق هفرت عیسیٰ بن مریم علیماالسلام کے حوالے ہے دار د ہوئی ہیں ، یہو دی ان کو د جال پر منطبق کرتے میں اور پھر عیسا ئیوں کو دھوکا بیود ہے ہیں کہ ہم سے موعود کا انتظار کررہے ہیں اور مسلمان مسج مخالف (Anti christ) ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اور عیسائی حضرت میج علیه السلام کا اور بیبود وجال ا کبر کے منتظر میں جس کو حضرت میج علیه السلام مسلمان مجاہدین اورخوش نصیب نومسلم بیسائیوں کی مدد ہے قبل کریں گے۔ یہودتو عیسائیوں کے اور ان کے مقدس پیخبر کے ذمخن ہیں۔انہوں نے حضرت میسیٰ علیہ السلام کوستایا، ننگ كيااور بالآخران تحقل كامنصوبه بنايا جبكه مسلمان آج مجمي حضرت غيسي مليه السلام كاانتهائي احترام کرتے ہیں اوراس سے پہلے بھی کرتے تھے اور آبندہ بھی ان کے ساتھ ل کران کے وشنول سے جہاد تظیم کریں گے۔ کیاد نیامیں عیسائیوں جسی سادہ تو م بھی ہوگی جواسے وغیر کے قاتلوں سے تو دوئی اور تعلق رکھے اور جوان کے (اوراپنے ،مشتر کہ ) پیفیبر ہے بے یا یاں محبت رکھتی ہوگی اس سے نفرت اور دُشمنی رکھے؟

بھارت کی اسرائیل ہے دوئی کسی سے فئی ٹییں۔ پچھ عرصہ قبل جب امریکی خلائی شمل' کولمبیا'' زمین کے مدار میں داخل ہوتے ہی بر باد ہوگئی تو راز کھلا کہ اس میں چار امریکی ہتین اسرائیلی جبکہ ایک بھارتی خاتون خلا باز سوار تھے۔ابلیسی مشن پڑگئی یہ'' مثلث'' فضا کی تنجیر کے بعد خلائی تنجیر کا ارادہ رکھتی تھی۔ پاکستان کے ایٹی بم ایجاد کر لینے کے بعد اے زیردست لانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اب خلائی جنگ میں بھارت کو اتنی برتری ولائی جائے کہ پاکستان خدانخواستہ اس کے سامنے گھٹے ٹیک دے۔ وہ تو خدا کا کرنا کہ بھارت کی تھی یہود کے گندگی کے ڈھیرین نہ بیٹھ تکی۔ ڈھیر ہی دھک سے اُڑگیا۔

رہ گئے دجالی مسلمان ، تو یہ وہ بدنسیب ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہوں گے۔ (اس گردہ کے سرخیل وہ تمام اسکالرز ، ڈاکٹرز ، پروفیسرزاور نام نہا ددانش ور ہوں گے جود ین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش چئے ہوں جود ین کا حلیہ بگاڑنے میں پیش پیش چئے ہوں گے۔ جوجرام خوری وحرام کاری سے تو بنہیں کریں گے۔ جنہیں میش پرستی اور لذت کوشی راہ خدا میں اُشخے سے روک لے گی اور جود جال کی شعبدہ بازیوں سے بچانے والے اہل حق کی رسوائی بگارکو' پسماندہ ملا سیت 'کہہ کر شکرادی کے اور پھر د جال کے ساتھ د نیاو آخرت کی رسوائی سمیٹس گے۔

### د جال اکبر کے ظہور ہے قبل فریب کی دومکنہ صورتیں

اگر سیسوال کیا جائے کہ بیاوگ عقل وہم اور دین وایمان رکھتے ہوئے کیوکر وجال
کی چیروکاری پرراضی ہوجا نیں گے؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ بیلوگ دنیا کواس نظر ہے دیکے
رہے ہوں گے جس نظر ہے مغربی میڈیا ان کو دکھا تا ہے۔ مغربی میڈیا د جال کوان کا سب
سے بڑا خیرخواہ ثابت کرے گا۔ بدا تمالیوں کی نحوست کے باعث مسلمانوں کی ایمانی
بھیرت ختم ہوچکی ہوگی۔ بیعظر حاضر کوان احادیث کی روشنی میں نہیں جا گئے پارہے ہوں
گے جن میں وجال ، وجالیت اور فتن و جال (مال ودولت، حسن، طاقت، ٹیکنالوبی) کی
هیشت سے مسلمانوں کو وضاحت کے ساتھ ہتا کید کے ساتھ اور اہمیت کے ساتھ آگاہ کیا
گیا ہے۔ پھر حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض لوگ کہیں گے ہم جانتے ہیں بی د جال ہی

ب مرجم اس کے یاس موجود مولیات سے استفادہ کردے ہیں یہ ہم اس کے مذہب پر نہیں ۔ حدیث میں ہے کہان کا حشر بھی د جالیوں کے ساتھ ہوگا۔ فتنہ د جال ا کبراورظہور دجال اكبرروعة ارض يربريا ہونے والے اس سب سے بڑے معركے كے نام ہيں جہاں فریب ہی فریب اور دھوکا ہی دھوکا ہے۔ فتنۂ د جال اکبر در حقیقت فریب کا فتنہ ہوگا۔ ہے فریب دراصل فریب نظر ہوگا۔مثلاً متعقبل میں گلوبل ویلیج کاپر بذیذنٹ دجال ا کبرسرایا فتنہ ہوگا لیکن عام لوگوں کونجات دہندہ انظرآئے گا۔ بیہ بات درست نہیں کہ جب د جال اکبرظاہر ہوگا تو مسلمان اے د کیھتے ہی بیجان لیں گے۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب وہ ظاہر ہوگا تو یہودونصاری اور کفار کی اربوں کی تعداداس کی گرویدہ ہوگراس کے چیچیے چیچیے جانے اوراس کی ایک آ دازیر جان دینے کو تیار ہو جائے گی ۔ ان حالات میں مسلمانوں کی بھی کثیر آبادی جو برائے نام مسلمان ہوگی اور دراہ مل وہ ان اوگوں پر مشتمل ہوگی جواس سے ظہور ہے تیل ہی '' فسطاط نفاق'' (نفاق کے خیمے) میں داخل ہو پکی ہوگی ،اس کے چیجے لیک کہد کرچل یڑے گی بلکداس کے جنڈے تلے لڑنے اور جان دینے کوآ مادہ ہوجائے گی۔الی صورت میں جواس کی اس ظاہری خوش تما صورت وسیرت کے باوجود میہ جان لیس سے کہ اس متاثر کن صورت وسیرت کے پیچھے جھیا شخص میسلی ابن مریم نہیں بلکٹ ' د جال اکبز' ہے،وہی اصلاً اہل ایمان ہوں گے۔ ڈاکٹر اسرار عالم کہتے ہیں کہ غین ممکن ہے کہ اہلیس وجال اکبر کے ظہور کے لیے ایک عظیم مکر کا بھی سہارا لے۔اس مکر وفریب کی دو مکنہ صور تیں ہو عتی ہیں: بهای صورت: چیکی صورت:

روئے ارض پر'' د جال اکبر'' کو ظاہر کرنے سے قبل کسی ایجھے فیض کو جوروئ ارض پر مظلوموں کی دادری کے لیے اُٹھا ہو، پر د پائیٹڑے کے ذریعے د جال اکبر قرار دیا جائے اور اے روئے ارض پرخوب بدنام (Demonise) کرنے کے بعد اس کے قلع قمع کے لیے ا ملی وجال اکبرگو مینی این مریم آسید " بنا کر ظاہر کیا جائے جوروے ارض پر متاثر کن صورت و میرت ارض پر متاثر کن صورت و میرت کرآئے اور خود کو دمیج " کی طرح پیش کرے۔ ووسری صورت:

اس کی دوسری صورت میہ ہو یکتی ہے کہ کسی خص کو بے انتہا ظلم کرنے پر اُبھارا جائے اوراس سے روئے ارض پر واقعی ظالم کی طرح بر تاؤ کرایا جائے اور نوبت ایسی آ جائے کہ لوگ اس سے ظلم سے پٹاہ کے طلب گار ہول اور انہیں کہیں پٹاہ نہ ملے اور نحیک اس وقت وہ اصلی'' د جال اکبر'' کو اس ظلم کے خاتے کے لیے''مسیح'' بنا کر ظاہر کیا جائے اور لوگ اسے سچا ''مسیح'' اور نجات و ہمترہ سجھے گئیس۔

فتنة د جال ہے بیخے کے دوذ رائع:

" فتنه و جال اکبر" کوئی معمولی فتنهیں۔ نه بی ظهور و جال کوئی معمولی ظهور ہے۔ یہ
ایک الی آ زمائش ہوگی جس کی روئ ارض پر کوئی نظیر ہیں۔ اس کے فتنے ایسے ہمہ گیراور ایب
ناک ہوں گے اور پوری انسانیت اس طرح بے در بے دہنی، فکری، سیاسی، معاثی اور عسکری
حملوں سے بدم بنادی جائے گی جس کا انداز وکر نامشکل ہے۔ یہ ایک الی گھڑی ہوگی جب
دوسروں کی تو بات ہی جدا ہے خودانسان اپنے آپ پراعتاد کرنا چھوڑ دے گا۔ معرک و جال اکبر
دراصل معرک و تقلیم (War of Megakleath) ہے۔ اس تناظر میں " دجال اکبر' کے اس
شدید فتنے سے زیجنے اوراسے نا کام بنانے کے دوہی داستے باتی رہتے ہیں :

(1) ایسے مقامات اور مواقع ہے بچنا جہاں بلاکت '' قتلِ عظیم'' کی شکل لے سکتی ہے۔ ہے۔ مثلاً: رہائش کے امتبار ہے از حد مرتکز رہائش علاقوں High Concentration) Residences) ہے دور رہنا۔ان دنوں میں اہل ایمان کو بڑے شہروں ہے اجتماب کرنا اور دیما توں بیمازوں کی طرف نگانا مفیدہ وگا۔ شہروں میں ویسے بھی فتنے کے زیادہ اور نیکیوں کا ماحول کم بی ہوتا ہے۔اور د جالیت نیکیوں ہے دور گناہوں کی دلدل میں جنم لیتی ہے۔ (2) جہاد کے لیے دل سے تیار ہو جانا اور یہ طے کر لینا کہ قبل اس کے کہ کوئی ہماری جان لے ہم اپنی جان فدا کر کے ابدی حیات پالیں۔ دوسر کے لفظوں میں ناگز بر تیل عظیم کو ہے کہی کی موت کے بجائے '' پہندیدہ شہادت'' کی صورت میں تبدیل کردینا۔ یہ ایمان والوں کی فتح عظیم اور د جال وابلیسی تو توں کی واضح ناکای ہوگی۔

## بيداري كاوقت

#### (3) د جال کی طاقت:

د جال کی معاون قو توں اور اس کے پاس موجود شیطائی طاقتوں ہے آگا ہی جمیں ورج ذیل احادیث سے ملتی ہے:

عدیث شریف میں آتا ہے:

اوڑ ہے ہوں گے۔ '' د خال کے ساتھ اصفہان کے ستر ہزار یہوں کی جوار انی جا دریں اوڑ ہے ہوں گے جوار انی جا دریں اوڑ ہے ہوں گے۔'' (صحح اسلم: 7034، روایت انس بن مالک رضی اللہ عنہ)

میں سرسول آکر مسلی اللہ علیہ وسلم نے د جال کے متعلق کہا: ''اس کے پاس آگ اور پانی ہوں گے۔ (جو ) آگ ( نظر آئے گی وہ ) شخت ایانی ہوگا اور (جو ) پانی ( نظر آئے گی وہ ) شخت ایانی ہوگا اور (جو ) پانی ( نظر آئے گی وہ ) آگ ( ہوگی )۔'' ( سمجے البخاری: روایت حذیفے رضی اللہ عنہ )۔''

جہے۔۔۔''اس ( دجال ) کے پاس روٹیوں کا پہاڑ اور پائی کا دریا ہوگا (مطلب سے کراس کے پاس پانی دورغذا دافر مقدار ٹیس ہول گے )۔ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان باتوں کے لیے دونمبایت حقیر ہے لیکن اللہ اے اس کی اجازت دے گا ( تا کہ لوگوں کو آزمایا جائے کہ وہ اللہ پریفین رکھتے ہیں یا د جال پر )۔'' (صحیح ا بخاری: جلد 9 صفحہ 244 ،روایت المغیرہ رضی اللہ عنہ بن شعبہ )

الله عليه وسلم إو الله عليه الله عليه الله عليه وسلم إو و الساز مين ريكتني تيزى على الله عليه وسلم إو و الساز مين ريكتني تيزى على الله عليه وسلم في قرمايا! "جس طرح جوابا دلول كوائر الميه جاتى ہے۔ " السيح المسلم: 7015 مردایت نواس این سمعان رضی الله عنه )

الله تعالى اس كے ساتھ شياطين كو بھيج گا جولوگوں كے ساتھ باتيں كريں گے۔''(منداحمہ: جلد 368-367ء اقتباس: 51-20)

آئی ۔ ''وہ ایک بدو سے کہے گا۔ اگر میں تمہارے باپ اور ماں کوتمہارے لیے دوبارہ زندہ کروں تو تم کیا کہو گے؟ کیا تم شہادت وو گے کہیں تمہارا خدا ہوں۔ بدو کہے گا: باں! چٹا نچے دوشیا طین اس بدو کے ماں اور باپ کے روپ میں اس کے سامنے آ جا کیں گے اور کہیں گے: ہمارے جنے اس کا حکم مانو، میر تمہارا خدا ہے۔'' (این ماجہ: کتاب الفتن 14077ء اقتباس: 20-58)

''الدجال آئے گالیکن اس کے لیے مدینہ میں داخل ہوناممنوع ہوگا۔ و ومدینہ کے مضافات میں کسی پنچر (شورزد و) علاقے میں خیمہ زن ہوگا۔ اس دن بہترین آدمی یا بہترین لوگوں میں سے ایک اس کے پاس آئے گا اور کیے گا: میں تصدیق کرتا ہوں کہتم وہی وجال ہوجس کا حلیہ جمیں اللہ کے بی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا۔ الد جال لوگوں سے کیے گا: اگر میں اسے قبل کردوں اور پھر زندہ کردوں تو کیا تھہیں میرے دعویٰ میں کوئی شہر ہے گا۔ وہ کہیں گے بنیں! پھرالد جال اسے قبل کردے گا اور پھراسے دو بارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دی کہیں گے بنیں! پھرالد جال اسے قبل کردے گا اور پھراسے دو بارہ زندہ کردے گا۔ وہ آ دی کہا دار بھی تا ہوں۔ الد جال کیے گا: میں کیے گا: میں اسے قبل کرنا جا بتنا ہوں کین ایسان ہوسکتا۔ '' ( سیح جان گیا ہوں۔ الد جال کیے گا: میں الحذری رضی اللہ عنہ)

ان احادیث کی روثنی میں د جال کی تو توں کو ایک ایک کرے دیکھتے ہیں:

- (1) ....اى كا قبط تمام زئد كى بخش وسائل مثلاً پانى ، آگ اورغذا پر جوگا۔
  - (2)۔ اس کے پاس بے تھا شادولت اور زمین کے فزانے ہوں گے۔
- (3).....اس کی دسترس تمام قدرتی وسائل پر ہوگی۔مثلاً ہارش،فصلیں،قبط اور خٹک سالی وغیرہ۔
- (4) .....وہ زمین پراس طرح چلے گا جیسے ہوا یا دلوں کو اُڑا لے جاتی ہے۔اس کے گدھے(سواری) کے کا نوں کے درمیان 40 ہاتھوں کا فاصلہ ہوگا۔
  - (5).....وہ ایک نفتی جنت اور دوزخ اپنے ساتھ لائے گا۔
- (6)....اس کی اعانت و مدد شیاطین کریں گے۔ وہ مردہ لوگوں کی شکل میں بھی ظاہر ہوں گے اورلوگوں ہے گفتگو کریں گے۔
  - (7) ... وهزندگی اورموت په (ظاهري طور پر) قدرت رکھے گا۔
- (8) زندگی اورموت پراس کا اختیار محدود ،وگا کیونکه و واس مومن کودو باره نیس

-6<u>6</u> /4

اب آیے! ال موضوع کی سب ہے اہم بحث شروع کرتے ہیں لیمی حدیث شروع کرتے ہیں لیمی حدیث شریف میں بیان کردہ دجال کی قوتوں کو عصر حاضر کے تناظر میں تطبیق کی اپنی کی کوشش۔ آج شریف میں بیان کردہ اکثر حقائق پرایمان بالغیب کے علاوہ چارہ نہ تھا۔ گر جوں جوں ہم دجال کے دور کی طرف بڑھ رہے ہیں بید حقائق عالم غیب ہے آئر کر عالم شہود کا حصہ بنتی جارہ ہی ہیں۔ دجال مادی قوتوں پر وسترس رکھتا ہوگا اور سائنس مادہ میں پوشیدہ قوتوں کو جانے اور کام میں لانے کا دوسرانام ہے لہذا یہود کی سرمایہ داروں کے پہنے اور یہود کی سرمائنس دانوں کی محنت سے سائنسی ایجادات جیسے جیسے آگے بڑھرتی ہیں، د جال کی قوتوں کو ایک ایک کر کے عصر حاضر کے تناظر میں دیکھتے ہیں:

دولت اورخزانے:

یہ تو بہت ہے لوگ جانے ہیں کہ دنیا کی معیشت کو دوادارے" ورلڈ بینک" اور "آئی ایم ایف" (انٹر بیشل مانٹری فنڈ) چلارہے ہیں۔ یہ بھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ان کو عالمی معیشت کی نبض کہا جاتا ہے اور دنیا کی معیشت کا انحصار ان دونوں اداروں پر مانا جاتا ہے۔ یہ بھی سب جانے ہیں کہ بیادارے س طرح مقروض ملکوں پر دباؤڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پراپی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔ ۔۔۔ یہ بھی سب جانے ہیں کہ بیادارے س طرح مقروض ملکوں پر دباؤڈال کر وسائل پر تصرف اور مقاصد پراپی اجارہ داری قائم کرتے ہیں۔۔۔۔۔۔ یہ بہت کم لوگ جانے ہیں کہ ونیا کے چلانے والے ان اداروں کو کون چلاتا ہے؟ ان کو" انٹریشنل بینکرز" کا گروپ چلاتا ہے ادرای گروپ چلاتا ہے اور ان کی جو دجال کے عالمی اقد ار کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قانو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پھی عرف کے رہا دیک ہیں۔ پھی تو سے جو کی راہ ہموار کرنے کے لیے دنیا کی معیشت کو قانو میں رکھنے کے لیے سرگرم ہیں۔ پھی تر ہو دور اور پہلے دیک کی جو رہے دور کار دوا نیوں کو قریب سے دیکھتے رہے دور ورد امر بیا ملٹی نیشنل کمپنیوں کی انسانیت سوز کار دوا نیوں کو قریب سے دیکھتے رہے دور

آخرکاراس بات پر مجبور ہوئے کہ توکری چھوڑ چھاڑ کر امریکا واپس جا کیں اوراپنے ہم
وطنوں کو''نا دیدہ قو توں'' کی کارستانیوں ہے آگاہ کریں۔انہوں نے کرنی نوٹ کے متعلق
لکھا کہ آ ہت آ ہت ہیہ بھی ختم ہوجائے گا۔اس کی جگہ کریڈٹ کارڈ نے لے لی ہے۔ پھر
کریڈٹ کارڈ بھی ختم ہوجائے گالوگ کمپیوٹر کے ڈریعے اعداد شار برابر سرابر کریں گاور
بس! ہاتھ میں پچھ بھی نہ ہوگا۔ بندہ ایک عرصے تک اس جادہ کی طلعم کے بارے میں سوچتا
رہا کہ اگر نمبروں کا کھیل ہی اشیاء و خدمات کے حصول کا ذریعہ بن جائے گاتو پھر بید نیا
آسان ہوگی یا مشکل ؟ نیز اس سے بیبود کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں جو کرئی کے پیچھے سونے
کے خاتے ہے لے کرائٹاک ایجی بی میں سوداور جوئے کی تروی تک ہر چیز میں ملوث ہیں۔
تقکر اور مطالعہ جاری تھا کہ'' ماسٹرز'' کا بنایا ہوایہ ضحوبہ ہاتھ لگا۔ آ پ بھی سوچے اور فور سیجے
کے خاتے کے کرام جب فیرشرفی معاملات کے خطرناک بتائے یا مسلم ڈشمن طاقوں کی پالیسی
کے علائے کرام جب فیرشرفی معاملات کے خطرناک بتائے یا مسلم ڈشمن طاقوں کی پالیسی

''سینٹرل بینک، بینک آف انٹریشنل سیلامنٹ اور ورلڈ بینک' کام کرنے کے مجاز نہیں ہوں گے۔ پرائیویٹ بینک فیرقانونی ہوں گے۔ بینک آف انٹریشنل سیلامنٹ (BIS) منظر میں غالب ہیں۔ پرائیویٹ بینک، ''بڑے دس بینکوں'' کی تیاری میں خلیل ہور ہے ہیں۔ یہ بڑے بینک و نیا بھر میں بینکاری پر BIS اور آئی ایم ایف کی رہنمائی میں کنٹرول کریں گے۔ اجرتوں کے تناز عات کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ نہ تی انٹراف کی اجازت وی جائے گی۔ جوبھی قانون توڑے گا اے سزائے موت دے دی جائے گی۔ طبقہ انٹرافیہ کے علاوہ کسی کے ہاتھوں میں نفذی یا سیکٹییں دیے جائیں گے۔ تمام

لین وین صرف اور صرف کریڈٹ کارڈ کے ذریعے ہوگا (اور آخرکار اے مائیکرو جیپ

بالتنيش ك وربع أبيا جائة كا)" قانون توزيه والون" كريث كارومعطل كروي

جا کیں گے۔ جب ایسے لوگ خریداری کے لیے جا کیں گے تو انہیں پتا چلے گا کہ ان کا کارڈ بلیک گسٹ کردیا گیا ہے۔ وہ خریداری یا خدمات حاصل نہیں کرسکیں گے۔ پرانے سکوں سے تجارت کوغیر معمولی جرم قرار دیا جائے گا اوراس کی سزاموت ہوگی۔ ایسے قانون شکن عناصر جوخود کوخصوص مدت کے دوران پولیس کے حوالے کرنے میں ناکا مر بیں ان کی جگہ سزائے قید بھگنتے کے لیے ان کے کسی گھر والے کو پکڑ لیا جائے گا۔''

ان دونوں پیرگرافوں کے آخر میں 'قتل کی سزا'' کا تذکرہ پوری تاکیداوراہتمام سے ۔ تو میرے بھائیو! جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخر کا قتل ہونا یا غلام بن کررہنا ہے۔ تو میرے بھائیو! جب یہود کے چنگل میں پھنس کر بھی آخر کا قتل ہونا یا غلام بن کررہنا ہے۔ تو مرنے سے پہلے مرنے کا اختیار خود کیوں نہ استعمال کرلیں ؟؟؟اس اختیار کے استعمال کی ایک می صورت ہے بعنی پورے عزم اور حوصلہ کے ساتھ شریعت پر استفامت ، غیر شری کی ایک می صورت ہے بعنی پورے عزم اور خوصلہ کے ساتھ شریعت پر استفامت ، غیر شری ادر ترام چیز دل ہے' کی اجتماب' اور زبان وقلم ، جان و مال کا انفاق فی سبیل اللہ۔ پانی اور غذا:

نیشنل کمپنیوں پر کررہے ہیں۔ جانو رمصنوئی نسل کشی کے ذریعے پیدا کیے جارہے ہیں۔ فصلیں مصنومی بیجوں اور کھا دوں ہے اُ گائی جارہی ہیں۔ جہاں امریکی جج لگ جائے وہاں کوئی دوسرا بیج چل ہی نہیں سکتا۔ آپ کو ہر مرتبہ کمپنی ہے نیج خرید نا پڑے گا ور نہ آپ کی ز مین میں دھول اُڑے گی۔ یانی کا تو کہنا ہی کیا، دریاؤں اور چشموں کا معدنیات اور جڑی بوٹیوں کی تا ٹیروالا صاف قدرتی یانی تو پتیای وہ ہے جس کے پاس منرل واٹر خریدنے کی سکت نہیں ۔شہروں میں تو فیشن ہو گیا ہے کہلوگ کہیں ملنے بھی جا کمیں تو منرل واثر کی ہوتل باتھ میں اُٹھاتے پھرتے ہیں۔ان کے خیال میں یہ 'اعلیمس' کی علامت ب جبکہ بدوجالی قوتوں کی سیاست اور طاقت کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے۔ اس کا اندازہ دنیا کواس وقت ہوگا جب انسان کے گئے سے پیٹ میں اُنز نے والی ہر چیز مصنوی ہوجائے گی اور ملی ' بیشنل کمپنیوں کے ہاتھے میں ہوگی جر بھاری رشوت ، و ہا وَاور شیطانی ہِ شکننڈوں کے ذریعے مقامی صنعتوں کو تیاہ کرنے کے لیے قدرتی ولین خوراک کی فروخت پریا ہندی لگواویں گی اور پھر د جال اس کو یانی کا ایک قظرہ یا کی پکائی روثی کا ایک گلز اجھی نہیں دے گا جواس کے شیطانی مطالبات نبیس مائے گا۔ یانی اور غذا کو صنوعی بنانے کی وجالی مہم اس لیے جاری ہے كمصنوى جز صانع كے ہاتھ ميں ہوتى ہود جس كوجا ہے بيچے نديبيج، دے ندوے، جبك قدرتی چیز قدرت کے ہاتھ میں ہوتی ہے جو کہ پھول اور کا نٹوں کا کیساں خیال رکھتی ہے۔ شہرتوشہر ہیں اب تو دیہا توں میں بھی بیرحال ہے کہ واٹر سیاائی کی اسکیمیں اور ٹینک، یائی، ین چکیاں وغیر ہا بن جی اوز لگا کروے رہی ہیں جوآ گے چل کراس پراجارہ داری قائم کریں گی۔ اور اس طرح شہروں میں تو پانی اور خوراک کے ذخیرے تو ہول گے ہی" عالمی ا تظامیهٔ " کے باتھ میں ، ویبات میں بھی قدرتی یانی کسی عام آ دی سے بس میں نہ ہوگا۔ مستقتبل میں بانی کے مسئلہ ریر دنیا مجر میں ہونے والی جنگوں کے متعلق تو آپ ریڑھتے اور

سنتے ہی رہتے ہیں، میددراصل آگے چل کر د جالی تو توں کی طرف سے پیدا کیے جانے والے مصنوعی بحران کی مشق ہے۔

مزے کی بات سے کہ قدرتی یانی کومطر صحت جبکہ منرل واٹر کو صحت کے لیے مفید بتایا جاتا ہے۔ حالا نکہ صورت حال ہے ہے کہ منرل واٹر کے ذریعے اربوں ڈالر کمانے کے ساتھ ساتھ جاری نسل کو'' زنخا'' بنایا جارہا ہے۔[اس لفظ کا مطلب کسی پنجابی بھائی ہے یوجید لیں ] ہمارے ایک محترم دوست نے جب دیکھا کہ لوگ غیرمعیاری یانی ﷺ رہے ہیں تو انہوں نے منرل واٹر بنانے کی کمپنی قائم کی۔ان کااراد ہ تھامعیاری کام کریں گے، چاہے کم نفع ملے۔ جب وہ پلانٹ لگا پیکے اور تمام تجربات مکمل کرنے کے بعد حکومتی نمایندہ اس کی منظوری دیئے آیا تو ان کے کام اور لگن کی تعریف کیے بغیر ندرہ سکالیکن .... اس کا سوال فتا کہ آ ہے اس میں'' وہ'' قطرے ملاتے ہیں یانہیں'؟ ان کوتیجب ہوا کہ گون سے قطرے پانی میں ملائے جاسکتے ہیں؟ کہانی کچھے یوں سامنے آئی کہانسان کے تولیدی مادے میں ووطرح كي جراثيم جوت جي -ايك كو" ايكس كروموسومز" اوردوس كو" وائي كروموسومز" كانام ديا گیا ہے۔ پہلا زیادہ ہوتو اللہ کے حکم ہے ند کراور دوسرا زیادہ ہوتو نومولودمؤنث پیدا ہوتا ہے۔ دوسری قتم کے قطرے ملائے بغیریانی کی فروخت کالانسنس نہیں دیا جاتا۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ ہمارے ڈاکٹر زاور ماہرین اس بات کی تصدیق کریں گے یا ناوا قفیت اور دیاؤ ان کے آڑے آئے گالیکن ہندہ اس کا کیا کرے کہ میں نے ان دوست کا پلانٹ خود دیکھا اوران کی ہے بھی کی داستان ان کے دفتر میں بیٹے کرخود ٹی۔اس کو کیسے جیٹلا دوں؟ کیا محض مجھے برکہانی سنانے کے لیے انہوں نے ابنادگالگایا پانٹ تھپ کردیا ہوگا؟

اس طرح کی کہانیاں دنیا کے تق حصول میں جنم لے رہی ہیں۔ دنیا بھر کے انسان پنے کے پائی کے بحران کے ناخوشگوار پہلوؤس سے مجھوتہ کرر ہے ہیں۔ ورلڈ بینک کی پشت پناہی میں بین الاقوای سطح پرغذا اور پانی فراہم کرنے والی مضی ہر کمینیوں نے انسانی ہدردی

کے نام پر پانی کواشیائے صرف میں شامل کر کے منافع خوری شروع کردی ہے۔ یہ کمپنیاں

کھلے عام ورلڈ بینک اور اقوام سحدہ میں اپنا غلبہ رکھتی ہیں۔ انہوں نے گزشتہ سال مارچ

2005ء میں ہالینڈ کے دارالحکومت ہیک میں منعقدہ ورلڈ دائر فورم کواسپانسر کیا تھا۔ جس

میں قدرتی پانی کے بارے میں مختلف بیاریاں پھیلنے کا منی پروپیگنڈ ااور مصنوی پانی کو

خریدنے کی اہمیت پیدا کرنے کے لیے نت نے طریقے سوچ گے اور اربول ڈالرکی

مالیت پر مشتمل منصوبے منظور کے گئے جے مختلف یہودی کمپنیاں مل کراسپانسر کریں گی۔

قدرتی وسائل:

یعنی بارش فسلیں ، موسم اور اس کے اثرات قط ، ختک سالی وغیرہ۔ آپ نے محسوں کیا ہوگا کہ کرہ ارض کے موسم میں واضح تبدیلیاں آ رہی ہیں اور موسم تعلین تباہی ہے دوجار تورہے ہیں۔ دنیا مجریس اس حوالے سے مضامین اور سائنسی فیچرز شالع ہورہ ہیں۔ مجموعی درجہ حرارت میں اضافے سے طوفان اسیلاب اور بارشوں کی شرح غیر معمولی طور پر متغیر ہوگئی ہے۔اگر چہاس کوفطری عمل قرار دیا جار ہا ہے لیکن در حقیقت میں خیر کا نئات کے لیے کی جانے والی ان شیطانی سائنسی تج بات کا نتیجہ ادر موسموں کو قابو میں رکھنے کی کوششوں کا شاخسانہ ہے جومغرب میں جگہ جگہ موجود یہودی سائنس دان حضرت داؤ د کی نسل سے عالمی بادشاہ سے عالمی غلبے کی خاطر کررہے ہیں۔ کرۂ ارض کا اپناد فاعی نظام ہے جو اے سورج کی مہلک شعاعوں اور مختلف ستاروں اور سیاروں ہے آئے والی تابکارلبروں کو انسانوں تک نبیس چینے ویتا۔ ان خطرناک شعاعوں کو"الٹرا وائیلٹ ریز" کہتے ہیں۔ یہ نظام فدرتی ہے اوراہے ہمارے خالق و مالک اللدرب العالمين نے وضع كيا ہے۔ اس كے مقالبے میں 88-1886ء میں آیک امریکی ویبودی سائنسدان کلواٹیسلانے اے ی

Alternative Current پاور (بیلی ) کانظام اور اس کی ترسیل کانظام ایجاد کیا۔ فی سیکنڈ مارہ اس کی ترسیل کانظام ایجاد کیا۔ فی سیکنڈ مارہ اس کا استحال کی اے کی باور گرڈز زیمن پر پھیل جا کیں تو کر وارش اپنی معمول کی فریکوئنسی 8-7 ہرٹز کی بجائے ایک مختلف رفقارے اچھلے گے گا اور اس سے خارج ہونے والی ریڈیا کی لہریں آیونی کرہ کی فضا اور موسم کولازی طور پر تبدیل کردیں گی۔ آیونی کرے کو گرم کرنے کے لیے ناروے میں قطب شال کے نزدیک تج بات کیے جارہ ہیں۔ اس مضوب کا اظہار مختلف ہیں۔ اس مضوب کا اظہار مختلف ہیں۔ اس سے موسموں میں حسب منشا تبدیلی آ جائے گی۔ اس مضوب کا اظہار مختلف ہیں ایمار نیوں کی طرف سے ہوتا رہتا ہے۔ مثلاً: 1958 و میں وہائٹ ہاؤک کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ وفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو دہائت ہاؤک کے مشیر موسمیات نے بتایا کہ محکمہ وفاع ایسے ذرائع کا جائزہ لے رہا ہے جو زمین اور بالائی فضا میں برتی ذرات کو موسم براثر انداز کرنے کے لیے استعال کے جاسکیں۔

92-1987ء کے دوران'' ایسٹ انڈ'' آرکو پاورٹیکنالوجیز انکار اپویٹیٹر (APTI) کے سائنس دانوں نے ایک ایسا آلہ پینٹ کرایا جوز مین کے آبونی کرہ یا مقناطیسی کڑ ہ کے کسی حصہ کو تبدیل کرسکتا ہے۔ اگست 1987ء کور جسٹر ہونے والے اس عسکری ہتھیار کو یہودی سائنس دان برنارڈ ہے ایسٹ لنڈ نے ایجاد کیا تھا۔ بالآخر 2001ء کواس سٹم کے مکمل طور پرزیمک لانے کا مجوزہ سال قرار دیا گیا۔

ال پروجيك كامداف يه بين:

(1) انسانی ذہن کاعمل درہم برہم کرنا۔

(2) كرةُ ارض كے تمام ذرائع مواصلات كومجمد كرنا۔

(3) برے علاقے میں موسم تبدیل کرنا۔

(4) وائللهُ لا أنف كي نقل مكاني ك انداز مين مداخلت كرنا (وائللهُ لا نف ك

ہر پروگرام میں ایمل مائیکرہ چینگ واضح دیکھی جاتی ہے۔ یہ جنگلی حیات کی تسخیر کے مصوبے کا ایک حصہ ہے۔)

(5) انسانی صحت کومنفی انداز میں تبدیل کرنا۔مختلف متم کی دوائے ں،قطرے، ویکسین وغیرہ کاجبری استعمال اس کی ایک شکل ہے۔

(6) زین فضا کی بالائی سطح پر غیر فطری اثرات مرتب کرنا۔

1958ء میں وہائٹ ہاؤس کے مشیر موسمیات، کیٹین ہاور ڈئی اور وسیل نے کہا تھا کے محکمہ وفاع جائزہ لے رہا ہے وہ طریقے تلاش کیے جا کیں جن کے ذریعے زمین اور آ سان میں آئے والی تبریلیوں کو استعال کر کے موسموں پر اثر انداز ہوا جا سے۔ مثلاً کسی تخصوص حصے میں فضا کوایک الیکٹرا نک بیم کے ذریعے آئیونا نزیاؤی آئیونا ٹرسمیاجا سکے۔ امریکی سائنس دانوں نے ایک ادارہ قائم کیا ہے جوموسوں میں تبسر لی سے براہ راست آحلق رکھتا ہے۔ بیادارہ نہصرف موسموں میں تغیر کا ذمہ دار ہے بلکہ سمرہ ارض میں زلزلوں اور طوفانوں کے اضافے کا بھی ذمہ دار ہے۔اس پروجیکٹ کا نام «Haarp یعنی " بائی فریکوئنسی آبکیو آرورل ریسری پروجیک" ہے۔اس کے تحت 1960 مے عشرے ے یہ تج بات ہورہے ہیں کہ راکٹوں اور مصنوعی سیاروں کے ذریعے بادمسوں پر کیمیائی مادے (بیریم یاؤڈروفیرہ) چیز کے جائیں جس ہے مصنوی بارش کی جا سے۔ بیساری کوششیں فدرتی وسائل کو تبضے میں لینے کی ہیں تا کہ دجال جے جاہے بارشے سے نوازے جے جاہے قط سالی میں مبتلا کردے۔جس ہے وہ خوش ہوای کی زمین میں سبریالی لہرائے اورجس سے بگر جائے وہاں خاک أڑے۔ البذا مسلمانوں کو قدرتی غذاؤ ن اور قدرتی خوراک کواستعال کرنااور فروغ دینا جاہے۔ یہ ہم سب کے لیے بیدار ہوتے کا وقت ہے ك بهم قدرتي خوراك (مسنون اورفطري خوراك) استعال كرين اورمصوى اشياء عي و

کو بچائمیں جوآ گے پیل کر د جالی غذائمیں بننے والی ہیں۔ د وااور علارج:

پانی اور خوارک پر کھمل قابو پانے کا مرحلہ تو ابھی پھے دور ہے لیکن دوا تو کھمل طور پر بلٹی نیشنل کمپنیوں کے قابو میں آ بھی ہے۔ انہوں نے مختلف مما لک میں ایسے تو انین منظور کر دوالیے ہیں کہ دیسی طریقہ علاج اگر چہ آسان اور سستا ہو لیکن ممنوع ہے۔ ان عالمی کمپنیوں کے کارندے مقامی طریقہ علاج (نیز مقامی دوا ساز کمپنیوں) کے خلاف ایسا پر دیگنڈ دکرتے ہیں کہ دنیا آ ہت آ ہت ان سے پختر ہو کہ ان کمپنیوں کے چنگل میں پیش گئی ہے۔ قدرتی جڑی ہوئیوں پر مشمل علاج پر آ ہت آ ہت کھمل پابندی لگ جائے گی اور دنیا کممل طور پر یہودی ملٹی پیشل دواساز کمپنیوں کے نرخے میں آ جائے گی۔ یہ جب جا ہیں کسی مکمل طور پر یہودی ملٹی پیشل دواساز کمپنیوں کے نرخے میں آ جائے گی۔ یہ جب جا ہیں کسی ملک کے مریفوں کوسکتا تر با چھوڑ کر ان کے مرف کا تماشا دیجیں گے۔ یہ دراسل اس عالمی حکومت کا نقشہ ہے جس کے مطابق:

''تمام ضروری اور غیرضروری ادویاتی مصنوعات، ڈاکٹروں، ڈینٹٹوں اور ہیلتھ کیئر درکروں کوسینٹرل کمپیوٹر ڈیٹا ہینک میں رجسٹر کیا جائے گااور کوئی دوائی یاعلاج اس وقت حک تجویز نہیں کیا جاسکے گا جب تک ہرشہر، قصبہ یا گاؤں کا ذمہ دار ریجنل کنٹرولراس کی تحریری اجازت نہیں دےگا۔''

د چال کی سواری:

وہ الی رفتار کے ساتھ کرے گا جو بادلوں کو آڑا لے جانے والی ہوا کی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز ایجاد ہو چکے ہیں جو ہوا ہے کئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پرواز کرتے ہیں۔ بلاشبہ یہ سواری ہوائی جہاز جیٹ یا کنکورڈ یا سپر سائک فتم کی سواری ہوگی۔ ایک خلائی ششل پینتالیس منٹ میں پوری زمین کے گرد چکر لگالیتی ہے۔ پُراسرار اُڑن طشتر یوں کا ذکر بھی سننے میں آتا رہتا ہے۔ بیسب و جال کی سواری کی مکتشکلیں میں جوہمیں بتارہی میں کہ د خال کا وقت اب دورنہیں۔اس کے گدھے کے کا نوں کے درمیان 40ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ کسی طیارے کے بروں کے درمیان تقریباً اتناہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیلی ماہرین نے جیرون ( Heron) نائ ایک طیارہ ایجاد کیا ہے جو اسرائیل کے Palmahim نامی ائیر بورٹ پر کھڑ ا ہے۔ پیطیارہ سازی کی جدیدترین ٹیکنالو جی کے تحت تیار کیے گئے۔اس طیار نے کی کہلی رواز 14 رجولا کی 2006 وکو کی گئی جبکہ اے منظر عام پر ا یک سال بعد جون 2007 م کولایا گیا۔ اس کی بلندترین پرواز 9 بزار میٹر (30 بزارفٹ) ہے جبکہ یہ 30 گھنے تک سلسل 225 کلومیٹر فی گھنٹد کی رفتار سے دوڑ سکتا ہے۔اس کے دونوں پروں کے درمیان 16.6 میٹر کا فاصلہ ہے جو 85 فٹ بنتے ہیں۔قار کین! حدیث شریف میں بیان کردہ مقدار'' حالیس ہاتھ''اوراس طیارے کے برول کے ورمیانی فاصلہ ''85° فٹ'' کے درمیان مناسبت کو طوظ نظر رکھیں ۔اہم ترین بات سے ہے کہ اس کی دم پر دو أبھار بالكل گدھے كے كانوں كى طرح أكبرے ہوئے ہيں۔ انہيں جس زاويے ہے بھى دیکھا جائے گدھے کے دو کانوں کی تشبیہ صاف دکھائی دیتی ہے۔ممکن ہے اسرائیل کی بیہ عینالوجی مزیدتر تی کرے۔ای طیارے کی رفتاراور صلاحیت پرواز میں مزیدا ضافہ ہواور اس کا آیندہ ماڈل حدیث شریف میں بیان کردہ نشانیوں کے عین مطابق ہوجائے۔ واللہ اعلم بالصواب \_

#### جنت اور دوزخ:

یورپ یا امریکا ہے باہررہنے والوں ہے مغرب کے بارے میں پوچھے وہ اسے جنت قرار دیتے ہیں۔ وہ اپنے ملکوں کو جنم کہتے ہیں۔ دجال کے پاس پچھاس طرح کی صورت ہوگی جن میں تمام سہولتیں اور آسانیاں ہوں گی اور وہ اے جنت کے گا۔ ایسے علاقے جہاں دنیاوی عیش وآ رام نہیں ہوں گے انہیں جہنم کہا جائے گا۔ شیطا نو ل کی اعانت:

ہمارے نبی حضرت بحرصلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں سب سے بہتر وافضل ہتھے۔ کسی
انسان کی تمام ترخوبیاں ان میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جع تھیں اور ان خوبیوں کی
علامت ''مبر نبوت'' کی صورت میں ان کے کندھوں کے درمیان پائی جاتی تھی۔ بُر ب
انسانوں کی تمام خرابیاں و جال میں جمع جوں گی اور اس کے چبر ہے سے عیاں ہوں گی۔ اس
کی دونوں آ تکھوں کے درمیان'' کافر'' کھا ،وگا۔ اس کی ایک آ تکھاس کی ناقص شخصیت کی
علامت ہوگی۔فرشتوں نے حضرت محرصلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی ، اس کے برتکس و جال کی
مددشیا طین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ
مددشیا طین کریں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے ایک عظیم آ زمائش ہوگی کہ کیا وہ الد جال پ

انسانی آبادی پیاختیار:

جب سے انسان نے جھوٹ ہو لئے کا گناہ شروع کیا ہے، انسانی تاریخ میں خاندانی منصوبہ بندی کے فوائد بیان کرنے سے بزاجھوٹ شاید نہیں بولا گیا۔ مغرب نے کرہ ارش کے وسائل چوں لیے، ان پر سانپ بن کر بیٹھ گیااور پھراپنا جرم چھپانے کے لیے دنیا ہے کہنا ہو وسائل چوں لیے، ان پر سانپ بن کر بیٹھ گیااور پھراپنا جرم چھپانے کے لیے دنیا ہے کہنا ہوں ، آبادی نہ بڑھاؤ، بچے کم پیدا کرو ..... حالا نکد آج بھی زمین کے خزانے اس قدر ہیں کہ کئی گنازیادہ انسانی آبادی کے لیے کافی ہیں۔ پاکستان کو لے لیجے مرف سندھ کے معدنی فرخار اور صرف بی جاب کی زر خیزترین اور مثالی نہری نظام پورے پاکستان سندھ کے معدنی فرخار اور صرف بی استان و سعودی عرب کے دسائل پورے عالم اسلام کی کھالت کے لیے کافی ہیں اور مثالی ہورے باکستان و سائل کو استعمال کر کے مفلوک الحال و نیا کے کام آئے کے کہنا تھوں کی بیٹس کو بیدائش سے بہلے کہنا ہوں کی بخانس کو بیدائش سے بہلے کے جائے یور پی کہنیاں ان پر قبط بھاری ہیں اور مسلمانوں کی بخانس کو بیدائش سے بہلے

گل گھونٹ کر مارنے کا ظلم عظیم کررہی ہیں۔ جب و نمارک، بالینڈ وغیرہ میں ڈیری مصنوعات زياده ہوتی ميں تو انہيں غريب ملكوں كوستا بيچنے يا قبط زده ملكوں كوبطور امداد دينے کے بچائے سندر میں ڈبو دیا جاتا ہے۔اس شلدلی کو کیا نام دیا جائے؟ دنیا میں فی ایکڑ پیداوار سیلے سے جارگنا زیادہ ہورہی ہے، سال ہی میں تین فصلیں بھی حاصل کی جارتی ہیں، لیکن محض غیر یہودی آبادی کم کرنے کے لیے دسائل کی کی کا ڈھنڈورا پیاجارہا ہے۔ اب د جالی قو توں کے زندگی موت پر اختیار کی طرف داپس آتے ہیں۔ زندگی کا مطلب سی جسم میں روح کی موجودی ہے۔ جب بیروح نکال کی جاتی ہے جسم کام کرنا حچوڑ دیتا ہے۔ہم اس حالت کو''موت'' کہتے ہیں۔روح پیہ غالب آ نامکن نہیں کیونکہ روح کا علم صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے۔قرآن کریم میں ارشاد ہے:'' اور بیتم ہے روح کے بارے میں بوچھتے ہیں، کہدود کے روح تو میرے رب کا تکم ہے اور تنہیں اس کے بارے میں بہت معمولی علم دیا گیا ہے۔'' (القرآن) وجال کچھ مواقع پر (سیچھ عرصہ کے لیے)اس قابل ہوگا کہ لوگوں کو ہلاک اور بھرزندہ کر سکے اور بیاس معمولی علم کی بدولت ہوگا۔ وہ اے کس طرح كرے گا؟ غالبًا كلونگ كے ذريعے۔سائنس دانوں نے انسانی جينياتی كوۋيرُ ھايا ہے۔ فی الحال اس سائنسی پیش رفت کو جینیاتی امراض کےعلاج کےطور پر پیش کیاجار ہا ہے لیکن جب اے با قاعدہ پلیٹ فارم مل گیا اورلوگوں نے اے قبول کرلیا تو پھر" ہیومن جینوم" کا قانون بالجبر نافذ كرديا جائے گا۔اس كا مطلب ايك مكمل جينياتی برتھ كنٹرول ہے۔اس كے تحت شادی کرناغیر قانونی قراردے دیا جائے گا۔اس طرح کی خاندانی زندگینیں ہوگی جس طرح آج کل ہے۔ بچوں کوان کے مال باپ سے چھوٹی عمر میں علیحدہ کردیا جائے گا۔ ریائی الماك كي طرح واردٌ زمين ان كي يرورش هو گي-اس طرح كا ايك تج به مشرقي جرمني مين كيا حميا تھا۔ بچوں کوان والدین ہے الگ کرویا جاتا تھاجنہیں ریاست وفا دارہیں مجھتی تھی۔خواتین

کوآزادی نسوال کی تحریجوں کے ذریعے ذکیل کردیا جائے گا۔ جنسی آزادی لازم ہوگی۔خواتین کا بین سال کی عمر تک ایک مرتبہ بھی جنسی عمل سے نہ گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سخت ترین سزا کا موجب ہوگا۔ خود اسقاط حمل سے گزرنا سخت ایا جائے گا اور دو بچوں کے بعد خواتین اس کو اپنا معمول بنالیس گی۔ ہم خودت کے بلا قائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔ اگر ہم خودت کے بلاقائی کمپیوٹر میں درج ہوں گی۔ اگر کوئی عودت دو بچوں کوجنم دینے کے بعد بھی حمل سے گزرے تو اسے زیردی اسقاط حمل کے کھینک میں لے جایا جائے گا اور اسے آیندہ کے لیے بانچھ کردیا جائے گا۔

جب د جالی تو تیں برتھ کنٹرول پر کمل عبور حاصل کرلیں گی تو دنیا کا افت ہے ہے ہوں گا:

'' ایک عالمی حکومت اور ون ہون مانیٹری سٹم، ستعقل غیر ختب موروثی چندا فراد

گی حکومت کے تحت ہوگا جس کے ارکان قردن وسطی کے سرداری نظام کی شکل میں اپنی
محدود تعداو میں سے خود کو ختب کریں گے۔اس ایک عالمی وجود میں آبادی محدود ہوگی اور فی
خاندان بچول کی تعداد پر پابندی ہوگی ۔ وہاؤں ،جنگوں اور قبط کے ذریعے آبادی پر کنٹرول
کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ صرف ایک ارب نفوس رہ جا کیں جو حکمران [ بیر طبقہ یہود کے
علاوہ کون ہوسکتا ہے؟ اطبقہ کے لیے کارآ مد ہوں اور ان علاقوں میں ہوں گے جن کا تی اور
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''
وضاحت سے تعین کیا جائے گا اور یہاں وہ دنیا کی مجموعی آبادی کی حیث سے دہیں گے۔''

اے میرے بھائیو! بیدار ہونے کا دفت ہے۔ شریعت کے احکام مجھ میں نہ بھی آئیں آئیں ماننے کی عادت ڈالو۔ مغربی پروپیگنڈ ہ بازوں کی خلاف شرع باتوں کا جواب مجھ میں نہ بھی آئے گھر بھی ان پر یقین نہ کرہ۔ مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے خاندانی منصوبہ بندی جسی ایک نہیں کئی مہمیں چل رہی ہیں۔ ایک ایک کو کیا بیان کریں۔ جو چیز خلاف شریعت ہے، اسے چھوڑ دہ۔۔۔۔ ورند دنیا تھر میں تھیلے 'میرادز اور ماسٹرز''اپنے ہدف " عالمی وجالی حکومت " تک پہنچ جائیں گے اور ہم نجانے کس گروہ میں ہول گے اور کس انجام سے دوجار ہوں گے؟؟؟

# دجال کہاں ہے؟

یبودیت کی ایک نذہبی دستاویز میں لکھا ہے: ''مستی ( لیمنی الدجال ) کی روح اس جگہ جہاں وہ قید ہے، رویا کرتی ہے اور یہودیوں کے احوال پڑمگین رئتی ہے اور بارباران ملائک ہے جوائے میں پوچھتی ہے کہا ہے کب نکلنے کی اجازت ملے گی؟''

مظامر ہائش یا موجودہ پناہ گاہ کوظا ہر نیس کرتے ۔ یا تو ابلیس نے انہیں بھی اس کاعلم واضح اور معصین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکا برا سے بے صدختے دراز کی طرح رکھنے کی کوشش متصین نہیں دیا ہے یا اگر دیا ہے تو یہودی اکا برا سے بے صدختے دراز کی طرح رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ چنا نجہ ان کی خفیہ ترین بھٹوں میں اس تعلق ہے جو بات کہی جاتی ہے وہ نہایت معنی خیز ہونے کے ساتھ ساتھ پڑا سرار بھی ہے۔ان کی ایک ندہبی وستاویز مشنی نہیا ہے۔

''ممنوع ورجوں'' کی بات تین لوگوں کے مابین بھی نہ کی جائے۔ براشیت ( تکوین) کی بات دولوگوں کے درمیان بھی نہو اور'' مرکب'' کی بات تو کوئی شخص تنہا بھی نہ کرے الاً بید کدوہ خود'' شخ''ہواوراے اپنے علم کاعلم ہو۔'' جب يهوديون كى بات يقين طور پرغلط بوصحح بات كيا ب؟

جن امور کاتعلق غیبیات یا مادرا ، الطبعیات سے ہوتا ہے اس میں ہمار ہے پاس واحد ذریعہ معلومات وتی ہے۔ انسانیت کے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ کارنہیں کہ جن چیز وں کومشاہد ہے اور ذاتی تحقیق ہے دریافت نہیں کر سکتی ان کے بار ہے میں ایسے ذریعے پراعتماد کرے جومتند بھی ہواہ رتسلی بخش بھی۔ اور بید ذریعہ عقل نہیں ، وتی ہے۔ وتی کے نور کے بغیر عقل گراہ ہے اور گراہی تک لے جانے والی ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام وہ بستی بی جنہیں زمانہ جالمیت کے شدید ذخش رکھنے والے مخالفین نے بھی ' وابسادق الا مین' کا ایسے دیا۔ آپ نے ذریدگی بھر بھی بھی کسی طرح کا جھوٹ نہیں اولا۔ لہذا آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ متند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس گوئی اور نہیں۔ وسلم کی بتائی ہوئی اطلاعات سے زیادہ متند ذریعہ معلومات انسانوں کے پاس گوئی اور نہیں۔ آ ہے ! و نیا کی سب سے پتی اور سب سے زیادہ تا بل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ آ ہے! و نیا کی سب سے پتی اور سب سے زیادہ تا بل اطمینان زبان سے پوچھتے ہیں کہ آ ہوئی صدیت شریف میں جس میں اس کا کہاں ہوئی اور میں جس میں اللہ دیا۔ آپ ہوئی اور میں سے خالی نہ وگی کہ وورای حدیث شریف میں جس میں اور جال کہاں ہوئی اس ہوئی کے وابس کی بتالی ہوئی ہوئی اور میں جس میں اور میں جس میں جس میں اور میں جس میں جس میں اور میں جس میں اور میں جس میں اور میں جس میں جس میں اور میں میں جس میں جس میں جس میں اور میں جس میں اور میں میں جس میں اور میں دیت شریف میں جس میں جس میں جس میں جس میں جس میں اور میں ور میں میں جس میں اور میں میں جس میں جس میں جس میں اور میں میں جس میں جس میں اور میت شرید میں جس میں

د جال کے موجودہ مقام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے کہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی کی تصدیق آپ کی حیات مبارکہ میں ہوگئ تھی جس پر آپ نے خوشی ومسرت کا اظہار فر مایا:

''جب الله کے رسول صلی الله علیہ وسلم نماز پڑھ چکے تو وہ منبر پرتشریف فرما ہوئے اور سکرات ہوئے ہوئے اور سکرات ہوئے اور سکرات ہوئے اللہ اور سکرات ہوئے اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم میں ہمتر جانے سم سیس کیوں جع کیا ہے؟''لوگوں نے کہا:''اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجتر جانے ہیں۔'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:''اللہ کی قتم! میں نے تہ ہیں نہ تو کسی چیز کا شوق ولا نے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کی چیز سے ڈرائے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے ملکہ میں دلا نے کے لیے جمع کیا ہے اور نہ کی چیز سے ڈرائے دھمکانے کے لیے اکٹھا کیا ہے ملکہ میں نے تہ ہیں یہ بیا ہے اس نے بیعت کیا ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت کی اور اسلام میں داخل ہوگیا۔ اس نے بیعت ایسا واقعہ سایا جو ان باتوں سے تعلق رکھتا ہے جو میں جہال کے بارے میں بتایا کرتا ہوں۔

اس نے جھے بتایا کہ وہ خم اور جذام قبیلہ کے تمیں آ دمیوں کے ہمراہ ایک بحری جہاز میں سمندر کے سفر پر روانہ ہوا۔ سمندر کی اہریں مہینہ بھر انہیں اوھر آوھر وہ کیلتی رہیں یہاں تک کہ وہ ایک جز رہے میں بھنے گئے۔ اس وقت سورج غروب ہور ہاتھا۔ وہ ایک چھوٹی کشی میں میٹھ کر جز رہے میں واعل ہوئے ہو اس واعل ہوئے تو ان کو ایک میں میٹھ کر جز رہے میں واعل ہوئے تو ان کو ایک جانور ملاجس کے جمم پر بہت ہے بال شھے۔ بالوں کی کٹرت کی وجہ ہے انہیں اس کے آگے جماسہ ہوں۔ انہوں نے کہا: تیراناس ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں جماسہ ہوں۔ انہوں نے کہا: تیراناس ہوتو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا کہ میں موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے جسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تجسس سے انتظار کررہا ہے۔ "موجود اس آدی کی طرف جاؤ وہ تمہاری خبریں سفتے کا بڑے تھوں خوف لاحق ہوا کہ ہم اس خبریں موجود اس آگا کہ میں خوف لاحق ہوا کہ ہم نے بھاری جاؤ ورشیطان نہ ہو۔ پھر بھی تیزی سے چھا اور خانقاہ میں داخل ہو گئے۔ وہاں بھی نے بھاری

ہرکم قد کا ٹھ کا ایک آ دی و یکھا جس کے گھٹوں سے گئوں تک بندھی ایک او ہے گی زنیجر تھی اور اس کے ہاتھاس کی گردن کے ساتھ بندھے تھے۔ہم نے پوچھا: " تیراناس ہوتو کیا چیز ہے؟ "اس نے کہا: " میرا پیاتھ ہیں جلد چل جائے گا۔ بیہ بناؤ کہ تم کون ہو؟ "ہم نے کہا کہ ہم عرب سے آئے ہیں۔ہم جہاز میں سوار ہوئے۔ سمندر میں طوفان آگیا ،مہینہ ہجر لہریں ہمیں وظلیاتی رہیں۔ یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لیے آئیں۔ہم کشتی میں بیٹھ کر جمیں وظلیاتی رہیں۔ یہاں تک کہ اس جزیرے کے کنارے لیے آئیں۔ہم کشتی میں بیٹھ کر جزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ ہزیرے میں داخل ہوئے۔ یہاں ہمیں ایک جانور ملاجس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہات ہی گئے پیائیس چل رہا تھا۔ہم نے اس سے بالوں کی کثرت کی وجہات ہوئے گئے ہی تائیس جساسہ ہوں۔''ہم نے پوچھا۔'' بی چھا ہے جہاری طرف جاؤ ۔ وہ تہاری خبریں سننے کا بہت شوق سے انتظار کررہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے ۔اس ڈر یں سننے کا بہت شوق سے انتظار کررہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے ۔اس ڈر یس سننے کا بہت شوق سے انتظار کررہا ہے۔ہم تیزی سے تہاری طرف آئے ۔اس ڈر

اس نے کہا: "مجھے بیسان کے خلتان کا حال بناؤ۔" ہم نے کہا کہاں خلتان کے بارے میں کون کی بات ہو چھا چا ہے ہو؟ اس نے کہا: "میں جاننا چا ہتا ہوں کہ کیااس کے درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟" ہم نے کہا: "باں!" اس نے کہا: "مجھے طبر سے کی جھیل درختوں پر پھل آتے ہیں یا نہیں؟" ہم نے کہا: "باں!" اس نے کہا: "مجھے طبر سے کی جھیل کے بارے میں بناؤ۔ ہم نے پوچھا: "اس کی کون کی بات جاننا چا ہجے ہو؟" اس نے کہا: "کیااس میں بہت پانی ہے۔" وہ بولا: "اس کا پانی بہت جلد ختم ہو جائے گا۔" پھر اس نے کہا: "مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بناؤ۔" ہم نے کہا: "مجھے زغر کے چشمہ کے بارے میں بناؤ۔" ہم نے کہا: "کیا چشمہ سے باد کون کی بات معلوم کرنا چا ہے ہو؟" نزنچر میں جکڑے آدی نے کہا!" کیا چشمہ میں پانی ہے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟" ہم نے کہا!" کیا چشمہ میں پانی ہے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟" ہم نے کہا!" کیا چشمہ میں پانی ہے اور اوگ اس پانی ہے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں؟" ہم نے کہا!" کیا جائے اس بین ہے اور اوگ اس پانی ہے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کہت یانی ہے اور اوگ اس بی کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کہت یانی ہے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کہت یانی ہے اور اوگ اس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کہت یانی ہے اور اوگ اس کے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کہت یانی ہے اور اور کی کے تھیں۔" پھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھراس نے کھیتوں کی آ بیاری کرتے ہیں۔" پھراس نے کھراس نے کی کھراس نے کھر

پوچھا: "مجھے نی اُی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤ۔ اس نے کیا کیا ہے؟ "ہم نے کہا:
"دوہ مکہ سے تکل کریٹر ب (مدینہ) میں آگے ہیں۔ "اس نے پوچھا: "کیا عربوں نے اس کے ساتھ جنگ کی؟" ہم نے کہا: "باں ان اس نے پوچھا: "اس نے ان کے ساتھ کیا کیا؟"
ہم نے بتایا کہ "دہ اردگرد کے عربوں پر غالب آچے ہیں اور انہوں نے ان کی اطاعت قبول کرلی ہے۔ "اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟" ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟" ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟" ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟" ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا واقعی ایسا ہو چکا ہے؟ "ہم نے کہا: "باں!" اس پر اس نے کہا: "کیا ہوں۔ مجھے عنقر یب خروج کی اجازت بل جائے اس نے بارے میں بتا تا ہوں۔ ہی دجال ہوں۔ مجھے عنقر یب خروج کی اجازت بل جائے گا۔ "گا۔" (صحیح مسلم حدیث 7208، روایت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا)

ای حدیث شریف سے اتنا معلوم ہوگیا کہ دجال کی اور سیارے پی نہیں، نہ ماورا والارش کسی طبقے میں ہے، نہ لا ہوت لا مکان میں ہے۔ وہ ای زیبن پرکسی جزیرے میں مقید ہے۔ اب قبل اس کے کہ ہم یہ سوال چیئریں کہ وہ جزیرہ کہاں ہے؟ نہ کورہ بالا حدیث شریف میں نہ کورہ و جال کے تین سوالات پرغور کرتے ہیں۔ کوئکہ باہر ہے آئے والے آدمی سے قصوصیت کے ساتھ ان تین سوالات کا مطلب میہ کہ کہ ان میں کوئی خاص بات یوشیدہ ہے۔ ان سے و جال کا کوئی خاص تعلق ہے۔ وہ تین سوالات یہ ہیں:

د جال کے تین سوالات

(1) بیسان میں واقع کھوروں کے باغ میں پھل آتے ہیں یانہیں؟

(2)طريد كالجميل مين يانى إلى المبين؟

(3) ذُغر کے چشمہ کے لوگ کھیتوں کوسیراب کرتے ہیں یانہیں؟

ہم ان تین سوالات برغور کرتے ہیں کہ تا کہ خروج وجال اور ان کے درمیان کے تعلق کو سمجھ سکیں۔ اس کے بعد حدیث شریف میں فرکورا کیک خاص تکتے ہیں وچیس کے بعنی

جزیرے میں موجودای شخصیت کے کردار پرجے 'الجساس' کانام دیا گیاہے۔ (1) بیسان کاباغ:

بیمان فلسطین میں ایک جگہ کا نام ہے۔اسے سب سے پہلے حضرت محرفاروق رضی الله عنه کے دورخلافت بیں مشہور کمانڈر صحالی حضرت شرحبیل بن حسنہ رمننی اللہ عنہ نے فتح کیا تھا۔ 1924ء میں خلافت عثان ہے سقوط کے بعد جب جزیرۃ العرب کے تھے بخرے ہوئے تو بیار دن کا حصہ بن گیا۔ 1948 و تک بیاسلامی ملک اُردن کا حصدتھا۔ من 1948 و میں اسرائیل نے بیسان سمیت اردگرو کے علاقے پر تبعنہ کرلیا ادر تاحال بیا اسرائیل کے قبضين بجود جالى رياست ب- بيعلاقه قديم زمان بين تحجورون كرباغات كے ليے مشہور تھا جس کی تصدیق سحافی رسول نے کی .... کین اب یہاں پھل نہیں پیدا ہوتا ۔مشہور مؤرخ اورسیاح علامه یا توت حموی این شهره آفاق کتاب "مجم البلدان" میں فرماتے ہیں كديس كئ مرتبه بيهان كيا بول ليكن مجھے وہاں صرف دو يرانے تھجوروں كے باغ بى نظر آئے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ یبال کے باغ سیلے چل دیتے تھے۔ 626 ہوتک جو علامه حموی کی تاریخ وفات ہے،ان درختوں نے پھل دینا بند کردیا تھا۔اللہ اکبر! بید دجال کی اس بات کی تصدیق ہے کہ'' وہ زمانہ قریب ہے جب ان درختوں پر پھل نہیں آ گیں گے۔'' گویا د جال کے خروج کی تین بردی علامتوں میں ہے ایک علامت پوری ہوگئی ہے۔ (2) بحيرة طبر بيكاياني:

د جال کا دوسرا سوال پیتھا کہ بھیرہ طبر بیکا پانی خشک ہو چکا ہے یانبیں؟ گویا اس پانی کے خشک ہونے کا د جال کے خروج سے ضرور کوئی تعلق ہے۔ بھیرہ طبر بیدا سرائیل کے شال مشرق میں اردن کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اس کی لمبائی 23 کلومیٹر اور زیادہ سے زیادہ چوڑ ائی 13 کلومیٹر ہے۔ اور انتہائی گہرائی 157 فٹ ہے۔ اس کاکل رقبہ 166 مربع کلومیٹر ہے۔ اس پراس وقت اسرائیل کا قبضہ ہاور دلیپ بات یہ ہے کہ اس کا پانی بھی بغیر کی
ظاہری وجہ کے رفتہ رفتہ خشکہ جوتا جارہا ہے۔ اسرائیلی حکومت خلیج عقبہ ہے پانی کی پائپ
اائٹوں کے ذریعے یہاں پانی پہنچاتی ہے۔ لیکن بھیرہ طبریہ کا پانی میٹھا اور سمندر کا پانی کڑوا
ہے۔ اس لیے اسے بیٹھا کرنے کے لیے بوٹے بوٹ پائٹ نصب کرنے پڑے ہیں جس
ہے۔ اس لیے ان بھی کر اجراجات آتے ہیں۔ بھیرہ طبریہ کے خشکہ ساحلوں کی تصویریں کئی
سال پہلے ان کا کموں کے ساتھ شاکع ہو چکی ہیں۔ اس کا خشکہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ
د جال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔
د جال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔
د جال کی ذبائی اس کے خروج کی زبانی دوسری علامت بھی پوری ہو چکی ہے۔

دجال کا تیسرا سوال ..... جودر هیقت اس کوخروج کی اجازت طنے کا وقت قریب
آنے کی تیسری ملامت ہے ۔ ڈغر کے چشے کے بادے میں تھا۔ ڈغر دراصل حضرت لوط علیہ السلام کی صاحبز اول کا نام ہے۔ آپ کی دوصاحبز اویاں تھیں۔ '' ربہ' اور'' ڈغر''۔ بوی صاحبز اوی کو انتقال کے بعد جس جگدوفنایا گیاو ہاں قریب ہی ایک چشمہ تھا جس کا نام'' مین ربہ'' پڑ گیا۔ عربی میں چشے کو "عَبُسنَ " کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبز اوی کے انتقال پر آئیس بھی ربہ'' پڑ گیا۔ عربی میں چشے کو "عَبُسنَ " کہتے ہیں۔ چھوٹی صاحبز اوی کے انتقال پر آئیس بھی ایک چشمہ کے قریب وٹن کیا گیاتواس کا نام "عَبُسن زُغَدُ" ( ڈغر کا چشمہ ) پڑ گیا۔ بیہ جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا یانی پوری طرح خشک کے عین مطابق یہ تیسری جگہ بھی اسرائیل میں واقع ہے اور اس کا یانی پوری طرح خشک موت نی اے خروج کی اجازت بل جائے گی۔

#### د جال کے جاسوں:

حدیث شریف میں وجال کے ان تین سوالوں کے علاوہ ایک اور نکتہ قابل ذکر ہے۔ سحانی نے فرمایا:''جزیرے میں ہمیں ایک بھیب وغریب مخلوق ملی جس کے بدن پر بہت بال تھے۔ بالوں کی کثرت کی وجہ ہے اس کے آگے چھے کا پتائیس چل رہا تھا۔ ہم نے اس سے پوچھا: تیراناس ہو۔ تو کیا چیز ہے؟ اس نے کہا میں جساسہوں۔''

''جساسہ'' جاسوی کرنے والے (جاسوں یا جاسوسہ) کو کہتے ہیں۔ اس ہے معلوم ہوا کہ اس جزیرے پر دجال کے علاوہ جو واحد جاندار موجود تھاوہ جاسوی پر متعین ایک عجیب وغریب مخلوق تھی۔ اس سے بچھ لینا چاہیے کہ جاسوی اور اطلاعات کا حصول دجال کا اہم ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول تفیہ گرانی ہے ہوتا ترین حربہ ہوگا۔ اطلاعات کا حصول تفیہ گرانی ہے ہوتا ہے۔ دجال دنیا بجر میں اپنے کلی اقتدار کے قیام واسخ کام کے لیے خفیہ گرانی کا جال بچھائے گا اور زمین پر موجود کی تنفس کو اپنی اکلوتی آئے ہے کہ دائرے سے باہر نہ جانے و سے گا۔ اس کے لیے بچھائی پر یں ابھی سے شروع ہوگئ ہیں جود جال کے اس ہمہ گیر گرفت اور جابرانہ جگڑ بندی کی راہ ہموار کر رہی ہیں۔ مثلاً:

#### 1- ڈیٹاانفارمیشن:

کواکف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہا ہے جو حصرے بیوری و نیا میں ہر فری روح کے کواکف جمع کرنے کا ایک نظام متعارف ہور ہا ہے جو دھرے دھیرے اپنا دائرہ کار بڑھار ہا ہے۔ بظاہراس کا عنوان متاثر کن ہے۔ مثلاً: ملکی سلامتی کے لیے وطن کے اصل باشندوں کے کوائف جمع کرنا۔ چنا نچہ روئے زمین پر بہنے والے اکثر بنی آ دم کے نام، پنے ،تصویر یں ،اٹگلیوں کے نشانات کسی نہ کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں محفوظ کے جاچکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات کسی عنوان ہے کہیں نہ کہیں کو غلا کے جاچکے ہیں۔ کسی فرد کے بارے میں مکمل معلومات انگلی کی ایک حرکت ہے اسکرین پر لائی جاسکتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ بید ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ایکن اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے ضروری ہے۔ ایکن اس کا کیا جائے کہ ملکی سلامتی کے لیے از واں رو پیٹری کر کے جمع کیا جانے والا یہ مواد بلجیم کے دارائحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے اور ہر ہر فرد کو نیڈو کی زیر گرانی کام جانے والا یہ مواد بلجیم کے دارائحکومت برسلز بھیج دیا جاتا ہے اور ہر ہر فرد کو نیڈو کی زیر گرانی کام کرنے والے ایک ما سڑکی پیوٹر کی گیل ڈال دی جانی ہے۔ نا درا جسے ادارے اس کے دارائحکومت برسلز بھیے دیا جاتا ہے اور ہر مرفرد کو نیڈو کی در پر گرانی کام کرنے والے ایک ما سڑکی پیوٹر کی گیل ڈال دی جانی ہے۔ نا درا جسے ادارے اس کیا جاتا ہے وجود

میں لائے گئے ہیں کہ پچھ سالوں بعد تک کوئی بھی فرد خفیہ گران کاروں سے چھپانہ رہ سکے۔
وہ جہاں جائے ناویدہ آنکھوں کی خفیہ گرانی کے حصار میں رہے۔ مختلف افراد کے بارے
میں معلومات اوراطلاعات مہیا کرنے کے لیے ڈیٹا کمپنیاں وجود میں آگئی ہیں جومختف اشیا
کے گا کھوں یا استعمال کنندگان کے نام پے ، فون نمبر ، ای میل ایڈریس فراہم کرتی ہیں۔
این کاروبار کوفروغ دینے کے خواہشند برنس مین ان سروے کمپنیوں کی جانب سے مہیا کی
گئی معلومات پر انحصار کرتے ہیں۔ اے'' کنزیوم سروے'' کہا جاتا ہے۔ اس طرح ہیلتھ
سروے اور دیگر سروے ہوئے رہتے ہیں۔ ان کے ختیج میں حاصل ہونے والی معلومات
سروے اور دیگر سروے ہوئے والی معلومات
سروے اور دیگر سروے ہوئے والی میں۔ آپ کی نظروں سے کئی مرتبدا س فتم کے سروے فارم
سروے اور کر براہوگا۔'' براوری''
بھی براہ راست برسلز پہنچ جاتی ہیں۔ آپ کی نظروں سے گئی مرتبدا س فتم کے سروے فارم
سروے اور کر براہ وگا۔'' براوری''

جب ایک فردگسی بڑے اسٹور مثلاً ایسڈ انٹیسکو یاسیز بری میں شاپنگ کے لیے جاتا ہے اور اسٹور میں اسٹور میں اسٹور مثلاً ایسٹور بری میں شاپنگ کارڈ میں ہوتا ہے۔ اس لائیلی کارڈ میں خریدار کے بارے میں معلومات ورج ہوتی ہیں۔ مثلاً اس کا ایڈریس ، فون نمبر ، وہ شاپنگ جواس نے کررکھی ہاور وہ برانڈ زجوا ہے بہتد ہیں وغیرہ وغیرہ ۔ اسٹور میں نصب کیمر ہوری ہو کر کت مخوظ کرتے رہے ہیں۔ ان کیمروں کے ڈریلیے خریدار کی نقل وحرکت فریدار کی ہر حرکت مخفوظ کرتے رہے ہیں۔ ان کیمروں کے ڈریلیے خریدار کی نقل وحرکت اور د پہلی کی ایسٹر مصنوعات اس نے فورا اُٹھالیں اور کن مصنوعات کے بارے میں وہ متذبذ ہوں رہا؟ اور کن کو اس نے نالیند کر کے متباول کی طرف ہاتھ بین حالیا؟ بالاً خران کارڈ زیمی ورٹ معلومات بھی ہر کمپیوٹر میں محفوظ کرنے کے لیے روانہ کر دی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کے روانہ کردی جاتی ہوں گاؤ یا جمع کرنے کا کیموٹر میں معنوطا کرنے کے لیے روانہ کردی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے یاس شرق کے باسیوں کاڈ یا جمع کرنے کا کردی جاتی ہیں۔ مغرب کے گران کاروں کے یاس شرق کے باسیوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کارڈ کریں میں معنوطات کے باسیوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کا کھور کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کی کھور کی جاتی ہوں کی کو کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کرنے کو کو کھور کی جاتی ہوں کی جاتی ہوں کاڈ یا جمع کی کے کھور کی جاتی ہوں کی کو کو کھور کی جاتی ہوں کی کو کھور کی جاتی ہوں کی کھور کی جاتی ہوں کی کھور کی جاتی ہوں کی کو کھور کو کی کو کو کو کی کھور کی جاتی ہوں کی کھور کی جاتی ہوں کی کو کھور کو کو کو کی کو کھور کی جاتی ہوں کی کھور کی کھور کو کی کھور کے کو کو کھور کی کو کھور کی کھور کی کھور کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کے کو کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کی کھور کو کو کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کی کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کی کور کے کھور کے کھور کی کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کھور کے کور کے کھور

ا مک ذراید" این بی اوز" میں \_ یقین شآ ئے تو شاہر حمید کی کہانی سن کیجے۔

'' شاہر حمید'' جذبہ' حب الوطنی ہے سرشارا یک نوجوان تھا جو یا کستان کے لیے 'کچھ کرنا جا بنا تھا۔ اس شوق کی پنجیل کے لیے و وا کاؤنٹ کی حیثیت ہے اپنی طویل ملازمت کو خیر باد کہد کے ایک این جی او میں شامل ہوگیا۔اس کا کام شہروں کے مضافات میں رہنے والے ایسے ہرفرد کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنا تھا جو کم از کم دی افراد ہراثر انداز ہو سکے۔ یہ معلومات متعلقہ فرد کے مرتبہ تعلیم ، مذہب ،اولا داور دلچیپیوں پرمشمل تھیں ۔ بید سیجتے ہوئے کہ مذکورہ معلومات غریب لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے ضروری ہیں وہ دن رات جوش وجذبے ساتھ کام کرتار ہا۔اے قطعاً علم نیس تھا کہ وہ ایک ایسا Data اکٹھا کرنے کے لیے استعال ہوریا ہے جوالک عالمی حکومت کے TSP کے لیے سپر کمپیوڑ کوفیڈ کیا جائے گا۔ TSP ہے مراد Total Surveillance Program (مکمل مگرانی) ے۔اس نے محسوں کیا کہ وہ جتنی معلومات ارسال کررہا ہے اے این جی اوز کے ڈائر بکٹرز خاموثی ہے وصول کیے جارہے ہیں جباء عملدرآ مدے لیے کھٹیس کیا جارہا۔ بیصورت حال جاری رہی، یبال تک کہاس نے بار بارا متضار کیا کہان معلومات کا استعمال کیا ہوگا؟اس اسرار کو بھنے کے لیے بار بار کوشش کے باوجود نا کام ہونے پروہ دل برواشتہ ہو کرواہی اپنی یرانی ملازمت میں آ گیا۔خوش قشمتی ہے اس کا ہاس ان معاملات کواچھی طرح سمجھتا تھا۔ چنا نچے اس نے خندہ پیشانی کے ساتھ اے واپس ملازمت میں لے لیا۔ اے معلوم ہوا کہ " برادری" کے لوگ ندصرف این جی اوز کے ذریعے ضروری معلومات اسٹھی کرتے ہیں بلك يرسل وينا وسك چوري كر كے بھى حاصل كر لينتے ہيں۔ اس كى ايك مثال زموں كے ر پکارڈ کی چوری ہے روز نامہ جنگ کے رپورٹر نے ورج ذیل رپورٹ میں آ شکارا کیالیکن كسى كے كان يرجول تك ندرينكى:

"اسلام آباد (جنگ ربورز) باوثوق ذرائع کے مطابق باکستان نرسنگ کوسل ہیڈ کوارٹرز ہے ایک ہارڈ ڈ سک اور کہیں وٹر رہم چوری ہوگئی ہے جس میں ہزاروں نرسول کا ڈیٹا موجود ہے۔ بتایا گیا ہے کہ یا کتان زسٹ کوسل کی ایگزیکٹو کمپنی کا ایک اجلاس سز فیض عالم کی سر برائی میں ہوا۔ جس نے اسلام آباد پولیس کواس چوری کی مزید تفتیش کرنے سے روك ديا ہے۔ "حيرت ہے كه يوليس كواس چورى كى تفتش سے آخر كيوں روك ديا كيا؟

(روز نامه جنگ لندن منگل، 29 اگست، 2000 ء )

بہ کام عوراؤں میں دلچینی رکھنے والے کسی جؤنی کا نہیں۔ بیکمل سازش ہے 99-1998 ، میں ایک امر کی تمہنی یا کستان کی سڑکوں/گلیوں کی پیائش ایک ایک ایک کے حساب لے ربی تھی۔ اس ممپنی نے اپنا کا مکمل کیا۔ اپنا سامان با ندھا اور پرواز کرگئی۔ یا استان میں کی سرکاری یا غیرسرکاری فرو نے ان سے مید او جینے کی زحت گوارائیس کی کہ اتی باریک پائش کامقصد کیا ہے؟

کینیڈالاٹری ایک اور وام ہے جے تیسری ونیا سے ڈیٹا اکشاکرنے کے لیے فری میسنری استعال کرتی ہے۔مکنہ طور پرفنگر پرنش بھی حاصل کیے جاتے ہیں۔ ہرسال اس لاٹری میں تین ملک شامل کے جاتے ہیں۔صرف70 ہزار (ان میں سے کسی ایک کا بھی نام مظرعام پرنبیں آتا ۔۔۔ لیکن یہ وہ خوش تصیب ہیں جنہیں اپنی ارض موعودہ،مواقع کی سرزمین،فری میسوں کی سرزمین،کینیڈا آف امریکا کی شہریت ملے گا۔

2- گگرال کیمرے:

د نیا بھر میں تگرانی کا'' فریفنہ'' انجام دینے والے کیمرے جابجانصب ہو گئے ہیں اورتیزی سے برجگ پھیل رہے ہیں۔ کراچی میں بوی شاہراہوں کے علاوہ حبیب چور کی جیسی جگہ میں بھی کیمروں ہے لدا ہوا بلند و بالا ٹاورنصب ہے جے و کچھ کرا پنے ملک کی

" تيزرفتارتر تي "يرشك آتا ہے۔

عام طور بر کیمروں کی موجودگی کا جوازیہ پیش کیا جاتا ہے کہ اس طرح جرائم سے تحفظ ،لوگوں کی جان و مال کی حفاظت اور شاہرا ہوں پر تیز رفتارڈ رائیونگ رو کتے میں مددملتی ہے لیکن اصل مقصد'' گرانی'' ہے اور اس مقصد کے لیے کرؤ ارض کے ارد گرو درجنول سیلائٹس (مصنوعی سیارے ) ہیں۔ بیسیلا ئٹ اپنے کیمروں کے ذریعے زمین کے ایک ا یک مربع گزگی داخیج ترین تصویر حاصل کر کے کھوئی ہوئی سوئی بھی تلاش کر لیتے ہیں لیکن وہ ابھی تک گھروں کے اندر ہونے والی سرگر میاں نیس دیچھ کتے۔ چھتوں کے بنچے ہونے والی سرگرمیوں کے بارے میں جاننے کے لیے انہیں سروے انفار میثن پر انھھار کرنا پڑتا ہے۔ جن كاذكرابهي كزرا\_آب كے كھرے نكلنے اوروائيں آنے تك آپ يرنظرر كھى جاتى ہے۔ گلیوں میں نصب کیمروں ، دکانوں ، بسوں ، ریل گاڑیوں میں نصب کیمروں کے ذریعے آ پ کی نقل وحرکت پرنظر رکھی جاتی ہے۔ ٹرانسپورٹ کیمرے تو نہایت حساس، ادر بٹن کے سائز کے ہوتے ہیں۔ براوری کے" بگ براور" آپ کو ہرجگدد کھر ہے ہیں۔ 3-چينل اور کمپيوٹر:

Pay as you پہر آپ واپس گھر آ جائے ہیں توسیلا کے چینل سیسکر پیش اور Pay as you کے جینل سیسکر پیش اور watch کے فرایع '' انہیں'' معلوم ہوتا ہے کہ آپ کون سے چینلو میں دکھیے ہیں؟
آپ کے ٹیلی فون ریکارڈ کے فرایع '' وہ'' آپ کے خاندان اور دوستوں کے بارے میں بھی جانے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کے فرایع انہیں علم ہے کہ آپ کون کی و یب سائٹس وزے کرتے ہیں۔ آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ وزے کرتے ہیں۔ کون کی ای ٹیل آپ کو ملتی ہے اور آپ کے کمپیوٹر کئس کیا ہیں؟ کچھ کلیدی لفظ Key Words ہیں جو مشکوک ہیں۔ آئیس کمپیوٹر کئس مواسلاتی نظام) میں فیڈ کرویا گیا ہے، مثلاً: اُسامہ بن لاون۔ آپ اُنہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں۔ ہیں فیڈ کرویا گیا ہے، مثلاً: اُسامہ بن لاون۔ آپ اُنہیں آن لائن لکھیں یا ادا کریں۔

خصوصی گلرانی ازخود آپ کواپنے فو کس میں لے لیتی ہے۔ آپ چاہے فون پر ہوں ،ای میل کریں یا کوئی ویب سائٹ وزٹ کرلیں۔ آپ کی جاسوی شروع ہوجائے گی۔ یہ ہے جساسہ۔۔۔۔۔

#### 4-سفرى تكك:

آج کل مکٹ بنوانے کے لیے ذاتی معلومات دینی پڑتی ہیں۔ نون نمبر لکھوانا پڑتا ہے۔اندرون ملک پروازوں کے لیے ہی شاختی کارڈلازی ہوتا جارہا ہے۔ عمرہ یا تج پر جانا اور بیرون ملک سفر کرنا تواہے آپ کو ہر لمحے نادیدہ الکوتی آئے کے آلے کاروں کی مگرانی میں وینے کا مترادف ہے۔ بیدراصل باشندگان کرہ ارض کے گردیمہ وقت مگرانی کا حصار بخت کرنے کی طرف پیش رفت ہے۔

#### 5-رتوم ينتقلي:

دجالی قو تول نے سرمایہ کی منتقل پر کس قدر گہری نظر رکھی ہوئی ہے،اس کا اندازہ اس
ہے کریں کہ بیرون ملک ہے کوئی شخص کسی فردیا ادارے کورقم جھیجنا چاہے تو بیاس وقت تک
ممکن ٹییں جب تک نیویارک ہے اس کی کلیئرنس نہ ہوجائے۔ اندرون ملک رقوم بجوانے
کے لیے بھی بیسیوں سوالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نہ صرف عوام کی زندگی تنگ ہوتی جاری
ہے بلکہ اس کے گردد جال کی جاسوس طاقتوں کا گھیرا بھی تنگ ہور ہاہے۔

# دجال كامقام

اب اہم اصل سوال کی طرف لو شتے ہیں۔ د جال اکبر کہاں ہے؟ مس جگہ روایش ہے؟ اگرای زمین پر ہے جس کا چیہ چیان مارا جاچکا ہے، جس کا ذرّہ ذرّہ سیطلا نٹ کی مگرانی میں ہے بتواں کا انکشاف کیوں نہیں ہوتا؟اس تک پہنچا کیوں نہیں جاسکتا؟ یبودی علاء (احبار و رہبان ) '' وجال اکبر'' کے موجودہ مسکن کے حوالے سے نہایت تضادبیانی کاشکار ہیں۔ بھی کہتے ہیں کہ دجال اکبر دقن 'یا 'دقتم' میں ہے۔ 'دقتم'' مے معنی بھی چڑیا کا گھونسلہ کرتے ہیں۔ بھی لکڑی کا تابوت اور بھی پہاڑ کا غاربہ بھی اس کا قیدخانہ، مادرا ،الارض طبقات میں بتاتے ہیں، بھی زمین کے قریب سیاروں میں، بھی خلا کے نامعلوم مقام میں .....اہے وہ''جبل'' یا'' زَبُل'' کہتے ہیں۔ان کے مطابق یہ سے الد جال کی موجود و رہائش گاہ ہے۔ جہاں ان کا نجات دہندہ اس وقت رہتا ہے۔ یکن ر ہائش گاہ اس کے ظہور کے وقت روئے ارض پر آ کر بروشلم میں قائم ہوجائے گی۔ یہود کے بددیا ہے علائے سوء کے مطابق اصل ہیکل اور قربان گاہ بھی وہیں ہے جہاں اُسے الدجال روایش ہے۔ مسلح کا آنا دراصل اس بیکل اور روئے زمین پر قائم کرنے کے لیے ہوگا۔ پی

سب اپنی جہالت پر پردہ ڈالنے کی کوشش اور ٹا مک ٹو ئیاں ہیں۔ کچی ہات وہ ہے جو نی سلی
الشعابیہ وسلم نے بتادی ہے کہ دہ ای زمین پر ہے۔ مشرق کی جانب ہیں ہے۔ ایک جزیرے
میں ہے۔ فرشتوں کی قید میں ہے اور وقت سے پہلے ساری دنیا کے سیملا مُث مل کراہے
تلاش کر کتے ہیں نہ پوری دنیا کے یہودی ال کراہے چیٹر واکتے ہیں۔

یہ بات مکمل طور پر سیجے نہیں کے سیلا ئٹ کے ذریعے ذمین کے چے چے کو جھان مارا گیا ہے اور خشکی دسمندر کی مکمل سکینگ ہو چکی ہے۔ ابھی حال ہی میں خبر آئی تھی کہ برازیل کے جنگلوں میں ایسے دشق قبیلے کا انگشاف ہوا ہے جہاں جدید دور کے انسان کے قدم آج تک نہیں پنچے۔ الہٰذایہ بات بعیداز قیاس نہیں کہ دنیا میں اب بھی بہت دشوار گز ارجگہیں ہیں جہاں' نادیدہ آگئے''اب تک نہیں بینچ کی۔

ابليسى سمندراور شيطاني تكون:

عديث شريف مين آتاب:

(یہ واقعہ سنانے کے بعد) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصامنبر پر مار کر فرمایا:
" یہ ہے طبیبہ سیہ ہے طبیبہ [ بعنی مدینہ منورہ]۔ پھر آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:" میں تم کو
یہی بتایا کرتا تھا۔ جان او کہ وجال شام کے سمندر ( بھیر ہ روم ) میں ہے یا یمن کے سمندر ( بھیر ہ روم ) میں ہے یا یمن کے سمندر ( بھیر ہ روم ) میں ہے یا یمن کے سمندر ( بھیر ہ روم ) میں ہے یا یمن کے سمندر کے بھی باوہ شرق میں ہے! مشرق میں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمن ہے ہے ہے ہے۔ شرق کی طرف اشارہ کیا۔" ( سمجے مسلم : حدیث 7208 )

اب جزیرہ العرب سے مشرق کی جانب دیکھا جائے تو دوجگھیں ایسی ہیں جنہیں مغرب کے بیسائیوں کے ہاں ہمی'' شیطانی سمندر'''' شیطانی جزیرے''یا'' جہنم کا درواز و'' کہاجا تا ہےاور مزے کی بات میہ ہے کہ دونوں کا آخری سراا مریکا ہے جاماتا ہے۔

(1) مشرق بعید میں بح الکامل کے وہران اور غیر آباد جز ائر آتے ہیں ، ان کے

سے ہاں

اردگرد کے گہرے اورخوفاک پانیوں کا نام بی 'شیطانی سمندر' (Devils Sea) ہے۔ یہ جنوب شرقی جاپان ، آ ہو جیاتی ہو نین اور جزائر ماریانہ کے قریب ہے۔ سوچنے کی بات سہ ہے کہ وہاں کوئی بھی اسلامی ملک نہیں پھرائے 'شیطانی سمندر' کاعالمی نام کس نے دیا؟ مسلمان الیمی فکتہ طرازی کریں تو سمجھ میں آتی ہے ، غیر سلموں نے اسے کیوں ابلیسی شھکا نہ قراردیا؟ یہاں یہ بات بھی مد نظر رہے کہ مشرق کی جانب واقع سمندر میں امریکا کی ایک سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی چپاس ریاستیں ہیں جب کہ اس کے پرچم پر سمندری ریاست بھی موجود ہے۔ امریکا کی چپاس ریاستیں ہیں جب کہ اس کے پرچم پر موجود پپاس ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اثر تالیس تو اسٹھی ہیں۔ دوذ رافا صلے موجود پپاس ستاروں سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان میں سے اثر تالیس تو اسٹھی ہیں۔ دوذ رافا صلے

(۱) الاسکا۔اس کے اور اس ریا کے پی میں کینیڈ احائل ہے۔ یہ 1867 و تک روس کے پاس تھی۔ اس کے اور روس کے پی میں صرف درہ میرنگ نامی ننگ سمندری گذرگاہ ہے۔ جو 170 ڈگری ٹالا جنو باپرواقع ہے۔ جغرافیا کی اعتبارے یہ ٹالی امریکا کی حدود میں آتی تھی اور امر کی برآعظم میں ایشیائی روس کی موجودگی امریکیوں کونہایت تھلتی تھی۔

امریکا کے ستر ہویں صدراینڈ ریوجانسن کی زندگی میں سب سے بردی کامیائی پیتی کے انہوں نے 18 اکتوبر 1867ء کوالا سکا کا 5 لا کھ 86 ہزار مرابع کمیل پر پھیلا ہوا برفستان زایہ روس النگزینڈ رروم (1881ء - 1855ء) سے سات ملین ڈالر کی مالیت کے برابر ہونے کے بدلے خرید کرام کی وجود کوروی واغ سے پاک کرلیا۔ اس طرح الاسکا اپنے وسیع رقبے اور میتی معد نیات کے ساتھ انجاسویں ریاست کی حیثیت سے شرف ہدامریکا ہوا۔

(۲) جزیرہ ہوائی جس کا صدر مقام'' ہونولو'' ہے۔ اس کا رقبہ گیارہ ہزار مربع میل ہے۔ یہ 1898ء میں پیچاسویں ریاست کے طور امریکا میں شامل ہوا۔ بحرالکاہل کے ﷺ میں ہےاہ ربح الکاہل وہی سمندر ہے جس کا ایک مقام'' ماریانٹرڈٹٹی'' دنیا کی گبری ترین جگہ ہے، جس کی تہد میں خوفناک آتش فشال ہیں، جس میں زیر آب زلز لے آتے رہتے ہیں....اور.....جس کاایک حصہ "شیطانی سمندر" کے نام سے مشہور ہے۔

(2) اور پھر ۔۔۔۔ بحرا اکابل کے پار امریکا ہے۔ امریکا کے قریب سمندر میں ایسا تکونی خطہ ہے جس کے متعلق بجیب وغریب قصے کہانیاں مشہور ہیں۔ ان میں حقیقت کم اور افسانہ زیادہ ہے۔ حقیقت اتنی ہے کہ یہ'' شیطانی تکون'' ہے۔'' تکون'' ہے آ پ کے ذہن میں کیابات آتی ہے۔ تکون کہاں استعمال ہوتی ہے؟ کس فرقے کا مخصوص نشان ہے؟

سمس ملک کے نوٹ براہرام نما تکون چھپی ہوئی ہے؟ ''برموداٹرائی اینگل' آج کی ترتی یافتہ سائنس کے لیے بھی ایک معمیٰ ہے۔ جدیدترین طیاروں اور بحری جہازوں کے آلات اس قط میں داخل ہوتے ہی بے کار ہوجاتے ہیں۔ قریب چینچتے ہی متاثر ہونے لگتے ہیں۔اس کے اندراللہ یاک سی کوائی قدرت سے لے جائے تا کہ وہ دنیا والوں کوآگاہ كر كيكاتواس كى خصوصيت ب- عام آدى كيس كى بات نبيس - زمين چونكه كول باس لیے اگر د جال کے مقام کومبم رکھنے کے لیے شرق کی طرف اشارہ کیا جائے جو کہ آ گے جاکر ببرحال (زمین کے گول ہونے کی وجہ سے ) مغرب تک پہنچے گا توبید درج بالا حدیث شریف كى ايك مكنة تاويل بهوسكتى بدوالله اعلم بالصواب اس سازياده قوى تاويل وه بجوايك مصری محقق عیسلی داؤونے اپنی کماب "مثلّث برمودا" میں کی ہے کہ پہلے و جال بحرالکابل کے ان وریان جزائر میں قید تھا۔حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پراہے بیزیوں سے تو رہائی مل منی۔ وہ زنجیروں ہے آ زاد ہوگیا ہے اور اپنے خروج کی راہ ہموار کررہا ہے، لیکن اے ابھی خروج كى اجازت نبيس ملى للغداوه'' شيطاني سمندر'' ئے' شيطانی تكون'' تك را بطے ميں ب جس كے قريب شيطاني تهذيب يروان چڙھ کرنگاء عروج کو پنجنے ہی والی ہے۔

بح شیطان ہے مثلث شیطان تک : بحرا اکا ہل کے شیطانی سمندراور بحراو تیانوس کی

'' شیطانی تکون' میں کئی خصوصیات کے اعتبار سے مماثلت پائی جاتی ہے جو بیسو پینے پر مجبور کرتی ہے کہ ان دونوں میں کوئی ایساتعلق ضرور ہے جو دنیا کی نظر سے پوشیدہ ہے اور بیساق لاز ہاشیطانی ہے، رحمانی یاانسانی نہیں۔ مثلاً:

(1) دنیا میں بید دونوں ایسی جگہیں ہیں جہاں قطب نما کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ دونوں میں متعدد ہوائی اور بھڑی جہاز غائب ہو پچکے ہیں۔ بحر شیطان میں کم اور مثلث شیطان (برمودا) میں زیادہ۔انتہائی تجب خیز بات بیہ ہے کدان دونوں جگہوں کے درمیان ایسے جہازوں کوسفر کرتے دیکھا گیا ہے جو بہت پہلے غائب ہو پچکے تھے۔

(2) دونوں کے اندرا کیں متناطیسی کشش یا برقی لہریں یا لیزر شعاعیں قتم کی چیز موجود ہے جو ہماری پہلی ہے ہزار گنا طاقتور ہے۔ بیہ انتہائی طاقتور لہریں جوائی یا جری جہازوں کوتو زمروژ کرنگل کران کا نام ونشان منادیتی جیں۔

(3) دونوں کے درمیان اُڑن طشتر یاں اُڑتی دیکھی گئی ہیں جنہیں امریکی میڈیا کی مخصوص" ناویدہ طاقتیں" خلائی کٹلوق کی سواری قرار دیتی ہیں جبارہ وہ دجال کی تیز رفار سواری بننے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ حدیث شریف ہیں آتا ہے:" دجال کے گدھے کے دونوں کانوں کے درمیان جالیس گز کا فاصلہ ہوگا اور اس گدھے کا ایک قدم تین دن کی مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر ہیں ایسے گئس جائے گا جیسے تم مسافت کے برابر ہوگا اور وہ اپنے گدھے پرسوار ہوکر سمندر ہیں ایسے گئس جائے گا جیسے تم اپنے گھوڑے پرسوار ہوکر چھوٹی نالی میں گھس جاتے ہو۔" ( کتاب الفتن ، تیم بن تھاد۔ روایت حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عنہ )

تین دن کی مسافت ایک قدم پرتقیم کی جائے تو تقریباً 82 کلومیٹر ٹی سیکنڈ بنتے بیں۔اُڑان طشتریاں جہاں انتہائی تیز رفتار ہوتی ہیں وہاں وہ فضا کی طرح سمندر کی گہرائی میں بھی تھس کر سفر کرلیتی میں نیز اپنا جم حجونا یا ہوا کرنے اور فضا میں تفہر جانے یاز مین میں

کہیں بھی اُڑ جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں۔امریکا کا یہودی میڈیا ان کے متعلق سامنے آنے والے حقائق چھیا تار ہتا ہے۔ کچھ ماہرین نے انہیں منظرعام پر لانے کی کوشش کی تو انہیں قتل کردیا گیا۔ بیموضوع تفصیل جا ہتا ہے۔اس بران شاءاللہ الگ ہے لکھا جائے گا۔ (4) دونوں جگہوں کوخواص وعوام قدیم زمانے سے شیطان کی طرف نسبت کرتے ہیں اور پہاں الی قو توں کی کارستانیوں کے قائل ہیں جوانسا نیت کی ہمدردنہیں ،خوفنا ک، پُرامرار اور جان لیوا ہیں ....لیکن ان کے گروا سرار کے ایسے بردے آ ویزال کردیے گئے ہیں کہ بال کی کھال آتا رنے والے مغربی میڈیا اور چیوٹی کے بلوں میں گہرے فٹ کرکے ان كى طرز زىرگى يرتحقيق كرنے والے مغربى سائنس دان مبرباب بيں بلكه يه بات ريكار أ یرے کہان دونوں جگہوں کے درمیان سفر کرتی نظراً نے والی اُ ژن طشتر یول کی حقیقت تک وينجنے والے وو سائنس دانوں ڈاکٹر مورلیں صبیع ب اور ڈاکٹر جیمس ای میکڈونلڈ کو ہلاک کر دیا گیااوران کی ہلاکت کوخورکشی کا نام دے کراس راز کو دنیا ہے چھیائے اور فن کرنے ي كوشش كي گئي۔

حضورطیہ الصلوٰۃ والسلام نے دجال کی قیدگاہ کے بارے میں تین جگہوں کا نام لیا۔
دو کی نفی کی اور ایک کی تابید کی کہ وجال وہاں مقید ہے۔ ان تینوں میں ہمندر کا نام آتا ہے۔
اس کی تشریح ایک دوسری حدیث ہے ہوتی ہے کہ امام مسلم نے خضرت جابر رضی اللہ عند ہے
روایت کیا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا: ''ابلیس اپنا تخت
سمندر پرلگا تا ہے۔ اوگوں کو فقتے ہیں ڈالنے کے لیے اپنالشکر روانہ کرتا ہے۔ جواس کے لشکر
میں سب سے زیادہ فقت پرور ہوتا ہے وہ ابلیس کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ ''مسلم شریف کے شارح علامہ نووی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی ابلیس کا مرکز ہے یعنی ابلیس کے مراد ابلیس کا مرکز ہے یعنی ابلیس کا مرکز ہے بعنی بعنی ہے۔

اس ہے جمیں د جال کے مقام کو بچھنے میں پچھد دملتی ہے۔ وہ اس طرح کہ د جال
ابلیس کے ترکش کا سب سے کارآ مداور زہر میں بجھا ہوا تیر ہے۔ اللہ کی پچی خدائی کے
مقابلے میں جھوٹی خدائی قائم کرنے کے لیے ابلیس کا سب سے اہم ہتھیار اور کارآ مد ترب
جال ہے۔ ان دونوں کی باہمی ملاقات اور شیطانی قوتوں کی د جال کے ساتھ بحر پور امداد
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا مجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احادیث سے ثابت ہے۔ کیا مجب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احدیث سے ثابت ہے۔ کیا جب کہ ابلیس کے مرکز میں ہی د جال مقید ہواور اللہ تعالی نے
احکے شیطانی سمندر اور شیطانی جزائر میں مقناطیسی کشش بیدا کر کے عام انسانوں سے ختی کر

### د جالی شعبدول کی دوتشریحات:

احادیث میں دجال کودیے گئے جن محیرالعقول شعبدوں کا ذکر آتا ہے، ایسا لگتا ہے کہان کاتعلق بھی انہی مقناطیسی لہروں پالیز رشعاعوں ہے ہے۔ ان شعاعوں کے ذریعے وہ کام کیے جائےتے ہیں جن کو دیکھ کر کمزورا یمان اور ناقص علم والے تو جھوٹے خدا کو سچا مائے میں در نہیں کریں گے۔ یہ کام دوطرح کے ہو سکتے ہیں:

(1) بعض میں تو حقیقت وہ ہوگی جود کھائی دے رہی ہے۔ یعنی ان شعاعوں کو کسی انسان یا انسانوں کے جُمع پرڈالا جائے تو وہ ہوگی خود کھائٹ ہوجائے گا۔ کھیتوں پرڈالا جائے تو وہ ہوگھیت لہلہانے لگیس۔ مادر زاوا ندھے کی بینائی لوٹا دینا، لاعلاج امراض کا علاج کردینا، جاندار کو مارڈ النایا غائب کردینا وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب پچھان شعاعوں کے ذریعے پلک جھیکتے میں ممکن ہوگا۔

(2) دوسری قتم وہ ہے جس میں نظر بندی ہے۔ حقیقت وہ نہیں ہوگی جو نظر آ رہی ہے۔ مثلاً: کشیر المنز له ممارتوں، دیوییکل جہاز وں کو غائب کردینا۔ سندر کی تبدیمیں یاز مین کی گہرائی میں موجود پلیٹوں کو ہلا کر زلزلہ پیدا کرنا۔ زندہ انسان کو دوکلزے کرنا اور پھر زندہ

كروينا.

يبودي سائنس دانول نے ان شعاعول کوجوان دوشيطاني جز ائز ميں يائي جاتي ہيں، محفوظ کرنے اور حسب منشااستعال کرنے میں ابتدائی کامیابی حاصل کر لی ہے۔ بیاس قدر طاقتورد ریعهٔ توانائی ہے کہ موجودہ سائنس کی تمام ایجادات اس کی گردکو بھی نہیں پہنچ سکتیں۔ ہوائی جہاز کوتو چھوڑیں ،اگراس کو کاریس استعمال کیا جائے تو وہ مر وّجہ روایتی تو نائی ہے چلنے والی کاروں ہے لاکھوں گنا …. ہزاروں نہیں لاکھوں گنا …. تیز رفیاری ہے چلے گی۔وجال جس قتم کی اُڑن طشتر یوں پرسواری کرے گا اس میں یجی توانا کی استعال ہوگی۔اس کی حیرت انگیزشعبده بازیوں کی بیثت بریمی توانائی کارفر ماہوگی اور کمز ورایمان والول کوگمراہ کر چیوڑے گی۔ آج کل میبود آخری معرکے کی تیاری کررہے ہیں اور دنیا کا ذہن بنارہے ہیں كه "نجات وہندہ" كى آيد قريب ہے۔ منقريب جيے ہى وہ اس پرحسب منشا كنٹرول جانسل کریں گے،انسامیت کےخلاف فیصلہ کن جنگ کا بیا تگ دہل اعلان کرویں گے۔ان کے خیال میں بینا قابل شکست نیکنالوجی ہے جود جال کی 'عالمی حکومت'' کے قیام میں جائل ہر ر کاوٹ کو بہالے جائے گی۔ …. بلکہ وہ تو اس ہے بھی آ گے کی سوچ رہے ہیں کہ یہ لیزر نیکنالو جی ان کوموت میر قابو داواد ہے گی کیونکہ موت ان کے لیے نیتی طور پر جہنم کا درواز ہ ے .... اور سنے! حقیقت میہ ہے کہ وہ اس ہے بھی آ گے کی سوی رہے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ الله ،الله ربّ العزت كوّ كرك زين وآسان كى با دشابت اين نام كرليس ركيكن ان کی غلطی ہے ہے کدوہ اس موقع پر بھول جاتے ہیں کہ سب طاقتوں کے او پر ایک طاقت موجود ہے۔شیطانی مادی طاقتوں کی جہاں انتہا ہوتی ہے، وہاں رحمانی روحانی طاقت کی ابتدا ہوتی ے۔اللہ واپنی مخلوق ہے عبت ہے خصوصاً اے تحدہ کرنے اور اس کی خاطر جان دیے والے ہاوٹ جانثاروں ہے اسے مشق ہے۔ وہ ان کی قربانیوں کو رائیگال شیں جائے دے گا۔ وہ ان شعاعوں کے مقابلے میں مجاہدین کے امیر حضرت میج علیہ السلام کو الیکا شعاعوں کی طاقت دے گا کہ جہاں تک ان کی نظر جائے گی کا فرم نے جائیں گے اور دنیا کو برمودا کی شعاعوں کا شعبدہ درکھانے والا دجال تو ان کود کیستے ہی تبطئے گئے گا۔ اور اس کے ساتھ موجود یہودیوں کولیل تعداداور بے سروسامان مجاہدین ہر پھراور درخت کے چھے سے باتھ موجود یہودیوں کولیل تعداداور بے سروسامان مجاہدین ہر پھراور درخت کے چھے سے بہودی کر برآ مدکرلیں گے اور چن چن کرختم کریں گے۔ یہودیت، شیطنت اور وجالیت بمیشراس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زخم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی بمیشراس حقیقت کو بھول جاتی ہے۔ اس کو مادی طاقت کا زخم رہتا ہے اور دنیا بھی ان کی بیشری ہور اس کی جم نواصیونی طاقت کا افغانستان میں ہور ہا کی بھر تھی ہور ہا گئی ہم نواصیونی طاقت کا افغانستان میں ہور ہا کی بھر تو ہور وجال گئی نا قابل شکست نیکنا لو بی کا آ رمیگاڈون کے میدان میں 'اورٹی'' کا آ رمیگاڈون کے میدان میں 'اورٹی'' کی گھائی میں ہوگا۔

د جالی شعبرول کونا کام بنانے کا طریقہ:

سفورعایہ الصلوۃ والسلام نے ابن صیاد سے فرمایا تھا۔ المحسال المن نعلو غذر النہ المحسال المن نعلو غذر النہ المحنی مردود تو اپنی اوقات سے آگے ہیں ہز دسکتا۔ ابن صیاد جیسا دجال اصفرہ و یا یہود یوں کا مسیحائے منتظر دجال اکبر، دوتوں کورت تعالی ایک حدسے آگ کی خطافت دیں گے نہایٹی مسلمان محلوق کے لیے اے ایک حد کے بعد آزمائش بنائیں گے۔ دجال کی پیشعاعیں اس مسلمان کے آگے قطعا برکارہوں گی اوراس کو نہ نقصان پہنچا عیس گی خدا میں گی جو نظر بندی کر سکی گرو نہ اس کی نظر بندی کر سکی گرو نہوں کی ابتدائی یا آخری دس آیات کی ) علاوت کرے گا۔ (1) سورۃ کہنے کی (یااس کی ابتدائی یا آخری دس آیات کی ) علاوت کرے گا۔ مند پر تھوک کراس کے خلاف علم جہاد بلند کرے گا۔ جہادوہ ہے مثال سکینالو تی ہے جو یہود کی صد بول کی صد کی صد کی صد بول کی صد بول کی صد کی صد بول کی صد بول کی صد کی

اوران کے پلنے سوائے ذات ورسوائی کے پھھ نہ چھوڑ ہے گی۔ جب تمام دنیا نے امریکا ہے محکست کھائی تھی تو طالبان نے جہاد کی ہدولت اسے اس کی اوقات یاد دلا دی۔ فنقر یب جب تمام روثن خیال دنیاد جال کو خدانشلیم کرچکی ہوگی کہ خراسان کے کالے جسنڈ ہے والے اس کی جھوٹی خدائی کا پروہ چاک کرڈالیس گے۔ کاش! مسلمان اس دن کی تیاری ابھی ہے کریں۔ تقویل اور جہاد۔ ان دو چیزوں کو دنیا کی کوئی طاقت شکست نہیں دے گئی۔

بات بيرے:

د جال کہاں ہے؟ بیرموال اسرار ورموز کے دبیز پردے کے بیچھیے چھپا تھا۔ اب جیسے جیے اس کے ظہور کا وقت قریب آرہا ہے، ایسا لگتا ہے اللہ تعالی الجیسی اور د جالی قو توں کے مُعِدًا في كُورِي في المعلوم ، واضح بين - بهر حال اس كامعلوم ، ويا نامعلوم ، واضح بويا مبهم معلوم ہوکر بھی نامعلوم رہے یا بالکل جہول رہے، بات پیہے جس چیز کوحدیث شریف میں جتنا بتایا گیا ہے،اس ہے زیادہ جانے میں یقینا ہمارا فائدہ نہ تھااس لیےاہے مہم رکھا گیا۔ ہمیں اس ابہام کی تشریح کے چیچے یانے کے بجائے اس مقصد پر نظر رکھنی جا ہے جو ابہام کا منشا تھا۔ یعنی و جال کے مکن کی تعیین کے بجائے و جالی فقنے کے مقابلے کی تیاری۔ آجَ الرجميں اس كامسكن معلوم بھى ہوجائے تو نہ كوئى قبل از وقت اسے قبل كرسكتا ہے نہاس جزيرے تك كئے سكتا ب، البت جب دجال فكے كااور يورى دنيا ميں دندنائے كاتوجس في اس کے مقالبے کے لیے دنیا کی محبت ہے جان چیز اکر موت کی تیاری نہ کی ہوگی ،حرام چھوڑ كرحلال كى يابندى نەكى ہوگى، سورة كېف اور ذكروشيج كى عادت نەۋالى ہوگى، الله كى ملاقات كاشوق ول ميں پيدا نه كيا ہوگا اور جہادے غافل رہا ہوگا، وہ اس كے فقتے كاشكار مونے سے نہ نے سکے گا۔ فقنے کا مرکز معلوم ہونا اثنا اہم نہیں جتنا فقنے کا شکار ہونے سے بیجنے کی تیاری کرنا اور فتنے سے بچنا اتنا قابل قدرنہیں جتنا اس کے خاتمے کے لیے فیصلہ کن جدوجہد کا عزم کرنا۔ اللہ تعالیٰ جمیں ایمان واستقامت کا اعلیٰ درجہ اور جدوجہد و جہاد کا لاز وال جذبہ نصیب فرمائے۔ آبین۔

### د جال کب برآ مد ہوگا؟

اس بحث کا تیسرا اور آخری سوال .....جو پہلے دوسوالوں سے زیادہ نازک، چھیں طلب ادر حتی جواب سے بعید ترین ہے .... ہیہ کد د جال کب نظے گا؟ اے زنجیروں سے آ زادی تو شاپد بل چکل ہے، قید سے رہائی کب ملے گا؟ اور د جال کا راستہ ہموار ہوئے ، اسلیح تیار ہونے اور د جالی قو توں کی مادی ترقی کے عکمۃ عروج پر پہنچنے کے بعد وہ کون سالحہ ہے جب وہ خروج کر کے دنیا کوتاری خانسانی کی سب سے بروی آ زمائش سے دوچار کرے گا؟

ہمیں قرآن مجیدے اس طرح کے سوالات کے دوجواب ملتے ہیں: چنانچہ پہلا جواب قودی ہے جوسور و کئی اسرائیل کی آیت نمبر 51میں وارد ہواہے: "فُسلُ غسنسی اَدُ بِنْكُوْنَ قَرِیْبًا."

ترجمہ: '' اے نبی! (صلی اللہ علیہ وسلم ) کہدو یجیے کہ عین ممکن ہے کہ وہ (کمچی موعود) بالکل ہی قریب آ گیا ہو۔''

بالكل اى طرح كى ايك بات مورة المعاريّ مين يحى دارد بمو كى ہے:"انْصُهُ بنو وَفَهُ بعيدًا وَّ نَرُاهُ فَرِيْنًا." یعنیٰ "بیلوگ اے دور بمجدرے ہیں ، جَبَد ہم اے بالکل قریب دیکھ رہے ہیں۔" (آیات: 7-6)

اوردوسراوه عموى جواب ہے جوقر آن مجید میں متعدد بارآیا ہے لیمی: "و إِنْ اَدَرِيْ اَقَرِیْبُ اَمُ بَعِیْدٌ مَّانُو عَدُوُنَ."

لیعنی''(اے نبی سلی اللہ علیہ وسلم) کہرہ بھیے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کائم سے وعدہ کیا جارہا ہے وہ قریب آچکی ہے یا ابھی دور ہے۔''(سورۃ الانمیاء: 109) ''فل اللہ اُذرِیٰ اَفْرِیْٹِ مَّاتُو عَدُونَ آمْ یُجعَلُ لَنَّهُ رَبِّیُ آمَدُا.''

یعنی اور (اے بی سلی اللہ علیہ وسلم) کہدو بیجے کہ میں نہیں جانتا کہ جس چیز کا وعد وتم ہے کیا جارہا ہے و وعنقر یب پیش آنے والی ہے یا ابھی میر ارتب اس کے خمن میں پھھتا خیر فرمائے گا۔'' (سورة الجن: 25)

خلاصہ یہ کہ اللہ رہ العزت نے جن خاص حکمتوں کے تحت قیامت کاعلم کسی کوئیل دیا۔ اے مو فیصد مجم رکھا ہے ، اسی طرح علامات قیامت کے ظہور کے وقت کی حتی تعیین بھی ناممکن ہی جیسی ہے ۔ البت بعض قرائن و شواہد کی بنا پر ہمارے اکا ہریا اس موضوع ہے دلچپی ناممکن ہی جیسی ہے ۔ البت بعض قرائن و شواہد کی بنا پر ہمارے اکا ہریا اس موضوع ہے دلچپی رکھنے والے البال علم نے اب تک جو کچھ فرمایا ہے ، ذیل میں ہم اے بلا تبر فقل کرتے ہیں:

(1) ۔۔۔۔ برصغیر کے مشہور عالم وین اور و جالیات سے خصوصی و کچپی رکھنے والے اور اس پر مفصل کتا ہے کے مؤلف حضرت مولانا سید مناظر احسن گیاا نی اپنی معرکت الآرا

''مغرب کا جدید تدن بظاہراہیا معلوم ہوتا ہے کہ''استے الدجال'' کےخروج کی زمین تیار کررہا ہے، کیونکہ اپنی افتداری تو توں ہے وہی کام یورپ کی اس نشاۃ جدیدہ میں بھی لیا جارہا ہے، جس میں''کمستے الد جال'' اپنی افتداری قو توں کو استعمال کرے گا۔ خدا

بیزاری یا خدا کے انکار کو ہر واحزیز بنانے کی راہ پورپ صاف کررہا ہے یا کرچکا ہے لیکن بھائے خدا کےخودا بنی خدائی کے اعلان کی جرأت اس میں ابھی پیدائییں ہوئی ہے۔ اُسیح الد جال ای قصے کی تکیل کردے گا۔ بچھ بھی ہو سیج اور صاف جچی تلی بات جس میں خواہ مخواہ نبوت کے الفاظ میں تھینج تان اور رکیک تاویلوں کی ضرورت نہیں ہوتی یمی ہے کہ" آمسے الدجال'' كے خروج كاد توڭ تول از وقت ہے ، مگر'' اُنسج الدجال''جس فتنے ميں ونيا كومبتلا كرے گا،اس فقے كے ظهور كى ابتدائسى ندكسى رنگ ميں مان لينا جاہي كه ،و پيكى ہے۔ دوسر لفظول میں عامیں تو کہدیکتے میں کہ دجال آیا ہونہ آیا ہو، لیکن ' وجالیت'' کی آ گ یقینا بھڑک چکی۔ آخر مدیثوں میں یہ بھی تو آیا ہے کہ''کمسیح الد جال'' سے پہلے'' د جاجائہ'' کا ظہور ہوگا۔ بعض روا بیوں میں ان کی تعداد تمیں اور بعضوں میں ستر ، پھیتر تک بنائی گئی ہے۔ '' د جال'' سے پہلے ان'' د جاجلہ'' کی طرف'' و جالیت'' کا انتساب بلاو ہوئیں کیا گیا ہے۔ بظاہریمی معلوم ہوتا ہے کہ'' اُسیح الدجال''جس فتنے کو پیدا کرے گا پھھای تتم کے فتول میں اس سے پہلے ہونے والے" د جاجلہ" د نیا کومبتلا کریں گے۔" (ص: 25،24)

(2).....مقارِ اسلام حضرت مولا تا سید ابوانحن علی ندوی صاحب رحمه الله تعالیٰ سورهٔ کهف اور د جال ہے اس کے خصوصی تعلق پر ککھی گئی کتاب''معرک ایمان و مادیت'' میں رقم طراز ہیں:

''عبد آخر میں یہودیوں نے (مختف اسباب کی بنا پرجن میں بعض ان کے نسلی خصائن کے نسلی خصائن کے نسلی خصائص سے تعلق رکھتے ہیں، بعض تعلیم وتربیت سے، بعض سیاسی مقاصداور تو می منصوبوں سے )علم وفن اور ایجادات واخر اعات کے میدان میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ انہوں نے ایک طرح سے تہذیب جدیدی پر پورا کنٹرول کر لیا اور اوب و تعلیم ، سیاست و فلسفہ، تجارت و سحافت اور تو بی رہنمائی کے سادے و سائل ان کے ہاتھ میں آگئے۔ اس کا نتیجہ سے ہوا کہ

انبول نے مغربی تبذیب (جومغربی ماحول میں بیدا ہوئی) کے ایک اہم رین عضر کی حیثیت حاصل کرلی۔ جدید تغیرات کا جائزہ لینے ہے ہمیں اندازہ ہوگا کہ بین الاقوامی يبوديت كااثر ورسوخ مغربي معاشره مين كس قدر بزه چكا ٢٠١٠ به تهذيب اين تمام سر مایۂ علم وفن کے ساتھ اپنے منفی انجام کی طرف بڑھ رہی ہے اور تخریب وفساد اور تکمیس و وجل کے آخری تقظ پر ہاور بیسبان یہود یوں کے ہاتھوں ہور ہا ہے جن کواہل مغرب نے سرآ تکھوں پر بٹھایا اوران کے دوررس خفیہ مقاصد ، انتقامی طبیعت اور تخ ہی مزاج سے غافل و بے برواہ ہوکران کی جڑوں کوایئے ملکوں میں خوب چھیلنے اور گہرا ہونے کا موقع دیا اوران کے لیےالیی سہولتیں اورمواقع فراہم کیے جوطویل صدیوں ہےان کےخواب و خیال میں بھی ندآ سکے ہوں گے۔ بیانسانیت کا سب سے بڑااہتلی ہےاور ندصرف عربول کے لیے (جوان کو بھگت رہے ہیں اور نہ صرف اس محدود رقبہ کے لیے جہاں موت وزیست كى يكتكش برياب) بكرسارى دنياكے ليےسب سے برا خطرہ ب-" (ص:11.10) (3) .... عالم عرب كے مشہور عالم، دائل اور محقق شخ سفر عبدالرحمٰن الحوالی این كتاب اليم الغضب "مين كيتي بن.

''رہا آخری مشکل سوال کے خضب والا دن کب نازل ہوگا؟ اللہ تعالیٰ'' وہرانے کی گندگی'' کو کب جاہ کرے گا؟ بیت المقدل کی زنجریں کب کثیں گی؟ اس کا جواب ہم نے ضمناً پہلے ہی دے ویا ہے۔ پہلے گزر چکا ہے کہ دانیال نے کرب اور کشائش کے درمیان 45 برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے جیں کہ دانیال کی نشاندہی کے مطابق پلید ریاست برس کا تعین کیا ہے۔ ہم ویکھ رہے جیں کہ دانیال کی نشاندہی کے مطابق پلید ریاست مورت میں قائم ہوئی ایعنی اسرائیل کا بیت المقدل پر تبضہ 1967 ویٹس ہوا۔ راقم آثواس صورت میں اس کا خاتمہ سیاس کی خاتمہ کا آغاز۔ (45+1967) 2012 ویٹس کرتے ہم ہوگا۔ اس سال اس کے دقوع کی توقع ہے، لیکن جب تک واقعات تصدیق تہیں کرتے ہم

كونى قطعى بات نہيں كہديكتے ـ " (ص: 122 )

(4)..... جامعداز ہر کے استاد، اور مہدویات کے مشہور مصری محقق، الاستاذ امین محد جمال الدين اپني معركة الآرا كتاب" برمجدون " ( آرميگا دُون ) كےصفحه 33 بررقم طراز ميں: '' تعیم بن حماد نے روایت کی ہے کہ کعب نے کہا:'' ظہور مہدی کی علامت مغرب ے آنے والے جھنڈے ہیں جن کی قیادت کندہ (کینیڈا) کا ایک ننگزا آ دی کرے گا۔" مجھے گمان تک نہ تھا کہ امریکی ایک ننگڑے کا انتخاب کر کے اے کمانڈرا ٹیجف کے منصب برفائز كريس م بلكه ميس اين ول بي ول ميس مجهتا تحاكه اعسيرج كافظ ب مراد ا یک کمز ورشخص ہے جس کی رائے میں کوئی وزن نہ ہوگا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ دنیا کی فوج کاسیدسالا را یک نگڑے کو بنانارواسمجھیں گے۔ بدشگونی کے طور برکہا جاسکتا ہے كربيفوج اين قائد كى طرح عاجز ودرمانده موكى - جب مين في ويجها كركينيذات تعلق ر کھنے والا جزل رچرڈ مارُز بیسا کھیوں پر چل کر آ رہا ہے تا کہ وہ امریکی عوام کے سامنے افغانستان کے خلاف بری، بحری اور فضائی آ پریشن کا اعلان کرے تو میرے منہ ہے نکل گیا۔ الله اكبر! اے اللہ كے رسول صلى الله عليه وسلم آپ نے سج فرما يا ہے۔

احمادی فوج کے جمعنڈوں (صلیبی جمعنڈوں) کا کینیڈا کے لنگڑے جرنیل کی زیر قیادت خروج کشتم! بہی ظہور مہدی کی قیادت خروج کشتم! بہی ظہور مہدی کی علامت ہے۔ اگر جم لنگڑے امریکی کمانڈرا نچیف پر جیران ہورہ ہیں تو ہمیں ایک اور عبارت پر بھی جیران ہوتا چاہے جس کوفیم بن حماد نے ہی روایت کیا ہے۔ اس میں ای تنگڑے کا وصف بیان ہوا کہ پھر لنگڑ اکینیڈین خوبصورت نے لگا کرظا ہر ہوگا۔ جب تو لنگڑے کو خوبصورت نے لگا کرظا ہر ہوگا۔ جب تو لنگڑ سے کو خوبصورت نے لگا کرظا ہر ہوگا۔ جب تو لنگڑ سے کو خوبصورت نوجی وردی ہمغول اور بیجوں میں دیکھے گا تو ہے ساختہ جیرے منہ سے نکلے گا:
سجان اللہ اواقعی مبدی کا ظہور قریب ترہے کیونکہ کینیڈین لنگڑ اجر نیل ظا ہر ہو چکا ہے۔ "

تھوڑا آ کے چل کرصفحہ 36 پروہ کہتے ہیں:

''1400 ھاکی دہائیوں ( دویا تمین دہائیوں ) میں مہدی امین کا خروج ہوگا۔ وہ ساری دنیا ہے جنگ کرے گا۔ سب گمراہ اور اللہ کے غضب کے مارے اس کے خلاف انتھے ہوجائیں گے اوران کے ساتھ دولوگ بھی جواسراءاورمعراج کے ملک میں نفاق کی حد کمال تک پہنچے ہوئے ہیں۔ یہ سب مجدون نامی پہاڑ کے قریب جمع ہوں گے۔ساری دنیا کی مکاراور بدکار ملکہ جس کا نام امریکا ہے،اس کے مقابلہ کے لیے نکلے گی۔اس دن وہ پوری دنیا کو گمراہی اور کفر کی طرف درغلائے گی۔اس زمانہ میں دنیا کے میبودی اوج کمال تک پہنچے ہوں گے۔ بیت المقدی اور پاک شہران کے قبضے میں ہوگا۔ برو بحراور فضا سے سب مما لک آ چمکیں گے سوائے ان مما لک کے جہاں خوفناک برف پڑتی ہے یا خوفناک گرمی پڑتی ہے۔مہدی ویکھے گا کہ پوری و نیائری ٹری سازشیں بنا کراس کے خلاف صف آرا ہاور وہ دیکھے گا کہ اللہ کی تدبیرسب سے زیادہ کارگر ہوگی۔ وہ دیکھے گا کہ پوری کا گنات اللہ کی ہے اور سب نے ای کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ ساری ونیا بھنزلہ ایک درخت کے ہے جس کی جڑیں اور شاخیں ای اللہ کی ملکیت ہیں ..... اور ان مرانتہا کی کریناک تیر پیچنکے گااورز مین وآ سان اور سمندرگوان پرجلا کررا کھ کرڈ الے گا۔ آسان ہے آ فتیں برسیں گی۔زبین والےسب کافروں پراعنت جیجبیں گےاوراللہ تعالی ہر کفر کومٹانے کی اجازت دے دے گا۔"

(5) .... برصغیر کی ایک مشہور بزرگ شخصیت جن کی علامات قیامت کے بارے میں منظوم پیش گوئیاں معرکۃ الآ راء رہی ہیں لینی مولا نافعت اللہ شاہ المعروف (شاہ ولی نعت )ا پئی چیش گوئیوں میں فرماتے ہیں:

- ایسے مسلم رہبر بھی ہوں گے جو در بردہ مسلمانوں کے دُشمنوں کے دوست ہوں

گے اور اپنے فاجران عہدو بیان کے مطابق ان کی امداد کریں گے۔

- پھر ماہ بحرم میں مسلمانوں کے ہاتھ بیں تکوار آجائے گی۔اس وقت مسلمان جارحانہ اقدام شروع کردیں گے۔اس کے بعد پورے ملک ہندوستان میں شورش بریا ہوجائے گی۔ اس وقت مسلمان جہاد کامصم ارادہ کرےگا۔

- ساتھ ہی ساتھ اللہ کا ایک صبیب جو اللہ کی طرف سے صاحب قرآن کا درجہ رکھے گا،اللہ کی ہدو سے اپنی کموار نیام سے نکال کراقد ام کرے گا۔

- سرحدے بہادر غازیوں ہے زمین مرقد کی طرح ملنے گلے گی جواپے مقصد میں کامیا بی کے لیے پردانہ دارآ کیں گے۔ یہ چیونٹیوں مکوڑوں کی طرح راتوں رات غلبہ کریں گے اور حق بات یہ ہے کہ قوم افغان برابر شخ یاب ہوجائے گی۔

- افغانی ووکی اورایرانی مل کر ہندوستان ،مردا نیدوار فتح کرلیں گے۔

- دین اسلام کے تمام بدخواہ مارے جا کمیں گے اور اللہ تبارک و تعالی اپنالطف نازل فرمائے گا۔

- خدا کے نضل و کرم ہے قوم مسلمان خوش ہوجائے گی اور پورا ہند دستان ہندوانہ رسوم سے یاک ہوجائے گا۔

- ہندوستان کی طرح یورپ کی قسمت خراب ہو جائے گی اور تیسری جنگ عظیم پھر چھڑ جائے گی۔

- جن الفول كامين في ذكر كيا ہے ان مين سے ایک الف (امريكا) بدلگام گھوڑے كى طرح الف يعنى سيدها ہوكر شريك جنگ ہوگا اور روس الف مغربانه يعنى انگستان يرتمله كردےگا۔

- قلست خوره وجيم يعني جرمني روش كے ساتھے شريك ہوكراور جبنمي اسلح آتش فشال

تیارکر کے ہمراہ لائے گا

- الف يعنی انگستان ايسے مثيں گے كه ان كا ایک لفظ بھی صفحہ ستی پر بجز تاریخوں میں ان كی یاد كے اور ان كے پچھ باقی ندر ہے گا۔

۔ غیب سے سزاملے گی، گنبگارنام پائے گااور پھر بھی عیسائی طرز سرنداُ ٹھائے گا۔ - بے ایمان ساری دنیا کوخراب کردیں گے۔ آخر کار بمیشہ کے لیے جبنی آگ کا نذرانہ ہوجا کیں گے۔ دہ راز بستہ ہیں جو میں نے کہاہے اور موتوں کی طرح پرودیا ہے۔ تیری نفرت دکامیابی کے لیے ایک اساد غیبی کا کام دےگا۔

اگرنو جلدی چاہتا ہے اور فتح چاہتا ہے تو خدا کے لیے احکام الی کی پیروی کر۔جب آیندہ کسان زھیو نسا کاسال شروع ہوگا تو حضرت مہدی اپنے مہدویا نہ عہدہ پرجلوہ افروز ہوں گے۔

''نعمت خاموش ہو جا دُااور خدا کے راز وں کوآشکارامت کر۔' کے سب کے نسز اُ (745 ہجری) میں نے بیاشعار لکھے ہیں۔''

(6).....صدر دارالعلوم کراچی حضرت مفتی محمد رفیع صاحب نثانی دامت بر کاتیم ماہنامہ" البلاغ" میں شائع شدہ اسپے ایک انٹرویو میں فرماتے ہیں:

سوال: رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مستقبل كے بارے ميں بشارتيں اور ان كى تطبيقى صورت حال كے بارے ميں رہنمائى فرمائيں۔

جواب: اس سلسلہ میں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پینگی خبریں دی ہیں الن کی زوے اگر دیکھا جائے تو ایبا معلوم ہوتا ہے کہ موجودہ پوری دنیا کی سیاست، جغرافیے اور حالات میں جو تبدیلیاں بوی تیزی سے رونما ہوئی ہیں اور ہور ہی ہیں، بیسب اس دورک طرف دنیا کو لے جاری ہیں جو حضرت مہدی کے ظہور سے سامنے آنے والا ہے اور بیسارا میدان اس کے لیے تیار ہور ہا ہے۔اور روایت سے میہ بات بھی قابت ہوتی ہے کہ حضرت مہدی کے زمانے میں مسلمانوں میں اختلاف عروج پر پہنچا ہوا ہوگا تو اختلاف کا خاتمہ وہی کریں گے اور دوبارہ خلافت اسلامیہ قائم ہوگی۔جس کے سربراہ حضرت مہدی ہوں گے بظاہر وہ وقت اب زیادہ دورنظر نہیں آتا۔

سوال: حضرت مہدی کے ظہور کے پہلوبہ پہلود جال کا ظاہر ہونا بھی آتا ہے؟
جواب: وہ پوری اُمت کے لیے آز مائش کا وقت ہوگا۔ بس اتن بات ہے کہ اسلام
کی ذلت کا وقت نہیں ہوگا اس لیے کہ مسلمان ایک امیر کے جنڈے کے بیچے متحد ہوں گے
اور حق ان کے سامنے کھلا ہوا ہوگا۔ حضرت مبدی کا قول حق ہوگا اور ان کے خلاف جو ہوگا وہ
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں وہ دو جا رنہیں ہوں گے جس مشکل میں اب ہم رہتے ہیں کہ کس
باطل ہوگا۔ اُس مشکل میں کو غلط کہیں۔ ٹھیک ہے، جا نمیں بہت جا کمیں گی، قربانیاں بہت وی
جا کمیں گی کیکن کش کمش نہیں ہوگی ، ذلت نہیں ہوگی ، مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
جو گھری گیائی میں میں میں اور کی مولی ، ذلت نہیں ہوگی ، مسلمان کی موت ہوگی تو عزت کی موت
ہوگی۔ (البلاغ نے جے 6 شارہ 11 ، جنوری 2004ء)

بیتواس سلسله میں حضرت کا انٹرویو تھا۔ آپ کا ایک مضمون '' انبیاء کی سرز مین میں چند
روز'' بھی ' البلاغ'' میں قسط وارشائع ہوا ہے، اس کی پانچویں قسط میں آپتر برفر ماتے ہیں:
'' اردن میں جن جن جن تاریخی مقامات پر جانا ہوا اکثر جگداسرائیل کے مقبوضات بھی
ساتھ بی نظر آ ئے جو انہوں نے مسلمانوں سے چھینے ہیں۔ ظاہر ہے کہ بیہ ہماری شامب
انکال کا نتیجہ ہے۔ ول جو شامب اعمال سے پہلے بی زخی ہے، ان مناظر کو پھٹم خود د کھود کھو کھ کو
اور بھی چوٹ پر چوٹ کھا تا رہا، لیکن پوری دنیا جس تیزی سے بدل رہی ہے اور جس طرح
بدل رہی ہے، خصوصاً شرق اوسط (Middle East) میں تقریباً ساٹھ سال سے جو
انتلا بات رونما ہور ہے ہیں، انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمودہ علامات کی

روشنی میں دیکھا جائے تو صاف پہ چاتا ہے کہ دنیا اب بہت تیزی سے قیامت کی طرف رواں دواں ہے۔

اردن اور شام کے اس سفر میں قدم پر نظر آتا رہا کہ یہ حضرت مہدی کے ظہور اور دجال ہے ان کی ہونے والی جنگ کا میدان تیار ہور ہا ہے۔ اور ای جنگ کے دور ان حضرت میسی علیہ السلام کے نزول کے فور آبعد ان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ بی معضرت میسی علیہ السلام کے نزول کے فور آبعد ان کے ہاتھوں دجال کے قل اور ساتھ بی میسود یوں کے قبل عام کا جو واقعہ ہونے والا ہے اس کی تیاری میں خود میبودی سے نادانستہ بی سہی بیش پیش ہیں۔

رسول الله صلی الله علیه وسلم کی بعثت سے کافی پہلے'' بخت نفر'' باوشاہ نے جب
بہودیوں پر ضرب کاری لگائی تو بہتر ہتر ہوکر پوری دنیا میں فالت کے ساتھ بھمر گئے ہتے۔
اب سے تقریباً ساٹھ سال پہلے تک ان کا یہی حال تھا۔ اب ہزاروں سال بعدان کا پوری
دنیا سے تھنچ تھنچ کر فلسطین میں آ کر ۔۔۔ دوسرے لفظوں میں اپنے مقتل میں آ کر جمع
ہوجانا ۔۔۔ یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ حضرت میسی علیہ السلام اوران کے شکر کا کام آ سان کرنے
میں گئے ہوئے ہیں۔ درنہ بقول حضرت والد ماجد (مفتی محد شفیج صاحب) رحمہ اللہ کے
حضرت میسی علیہ السلام ان کو بوری دنیا میں کہاں کہاں تلاش کرتے پھرتے۔

ایسامعلوم ہوتا ہے کہ یبودی دجال کو اپنا پیشوا ماننے ہیں اور عجیب بات ہیہ کہ اُس کی آید کے اُسی مقام پر منتظر ہیں جہاں پہنچ کر اُس کا قتل ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیقگی خبر کے مطابق مقدر ہو چکا ہے۔

ہمارے ایک میز بان حسن یوسف جن کا ذکر پہلے بھی کئی بار آچکا ہے۔ یہ اصل باشندے فلسطین کے میں۔ وہاں ہے ججرت کر کے تقریباً 25،30 سال ہے ثمان ہی میں متیم میں۔ انہوں نے بتایا کہ اب سے کئی برس پہلے وہ تبلیغ کے سلسلہ میں فلسطین گئے تو وہاں ے ایک شہر 'لُدُ'' بھی جانا ہوا، جو بیت المقدس کے قریب ہے۔ وہاں ایک بڑا گیٹ دیکھا جو"باٹ الملُّد" (لُد کا دروازہ) کہلاتا ہے۔ اُس پر اسرائیلی انتظامیہ نے لکھا ہے: ''هنا بخر نے ملک السلام" '''سلامتی کا بادشاہ (وجال) یہاں ظاہر ہوگا۔''

اب رسول الله صلى الله عليه وسلم كى أيك حديث ويكي جس عين آپ صلى الله عليه وسلم في قرب قيامت عين حضرت عيسى عليه السلام كنازل جون كى تفصيلات ارشاد فرما كى ايس مير حديث اعلى درجه كى سيح سندول كساته آئى ہا دراست تين سحابه كرام اورائيك أم المؤمنين حضرت عائشة صديقة (رضى الله عنها عنهم) في روايت كيا ہا۔ اس عين آخضرت صلى الله عليه وسلم كا ارشاد ب: "فيط كيه حتى يُذر كه بياب لَذٍ، فيفنُله." (صحيح مسلم، الوداؤد، ترفدي، ابن ماجه و مسنداحه)

ترجمہ:''یں نیسی (علیہ السلام) وجال کو تلاش کریں گے یہاں تک کہ اُسے ''ہاٹ اللّٰد'' (لُد کے درواز ہے) پر جالیس گے اور قل کردیں گے۔''

ہمارے ایک اور میزبان جناب علی حسن احمد البیاری جو" اربد (Irbid)" کے معروف تاجر ہیں اور بلینی کام ہے بھی وابسۃ ہیں۔ ہمارا" ممان" ہے" اربد" کاسفران می معروف تاجر ہیں اور بلینی کام ہے بھی وابسۃ ہیں۔ ہمارا" ممان" کے بقے، بلکہ خاص شہر" لد" کی گاڑی ہیں ہوا تھا۔ ان کے والد بھی اصل باشند کے فلسطین کے بقے، بلکہ خاص شہر" لد" ہی گر نے دہنوا کے بقے۔ بہیں 1951ء میں بی کہ دہنوا کے بھے۔ بہیں 1951ء میں علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئے سیاحت سے واپسی پر اپنی علی حسن احمد البیاری صاحب بیدا ہوئے۔ انہوں نے آئے سیاحت سے واپسی پر اپنی عالیشان کوشی میں نبوں نے اپنا بیوا قعد سایا عالیشان کوشی میں نبوں نے اپنا بیوا قعد سایا کہ واب کہ دی میں نبوں نے بتایا کہ وہاں کہ 1980ء میں بیدی روز اپنے آبائی وطن 'لُذ'' میں جاکر رہے۔ انہوں نے بتایا کہ وہاں سے ایک شینوں سے نبال شاخہ سے وہاں سے ایک میں شرک گذار نے کے لیے اس کو یں کوشی کرنا جا ہا گر بلڈوز رواں اور طرح طرح کی مشینوں میں گرنا دور رواں اور طرح کی مشینوں میں گرنا دور رواں اور طرح کے مشینوں

ہے بھی اس کتویں کوشتم نہ کیا جاسکا۔ مجبور اُسڑک وہاں سے ہٹا کر گذار نی پڑی۔ وہاں اب پیکھا ہوا تھا کہ ''ھذا مکارگ تاریخی" (لیعنی ایک تاریخی مقام ہے)۔

ان بی علی حسن بیّاری صاحب نے بتایا کدان کے ایک ماموں زاد بھائی بھی جو ''علامات ِ قیامت'' کی تحقیق دِ جبتو میں خاص دلچیس رکھتے ہیں، لُذ گئے تھے۔ وہاں انہوں نے ایک کل دیکھا جواسرائیلی انظامیہ نے اپنے"مسلك السسلام" (دجال) کے لیے بتایا ے۔''

(7) سسعاد مات قیامت ، آخری زمانے کے فتنوں ادران کی عصری تطبیق رکھنے والے ایک اور صاحب بصیرت عالم حضرت مولا ناعاصم عمر فاضل دارالعلوم دیو بنداین مقبول عام کتاب ''تیسری جنگ عظیم اور د جال' میں فرماتے ہیں:

"جہاں تک تعلق وسائل پر قبضے کا ہے تو اگر آج سے بچھاس سال پہلے جنگوں کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یہ دنیا کے وسائل پر قبضہ کا ہے تو اگر آج سے بیس بقو کسی حد تک ورست خالین اس دور میں ان جنگوں کو تیل اور معدنی وسائل کی جنگ کہنا ،اس لیے درست نہیں کہ امر یکا پر حکمر انی کرنے والی اصل قو تیں اب تیل اور دیگر دولت کے مرحلے ہے بہت آگے جا بچکی ہیں۔ اب ان کے سامنے آخری ہدف ہاور وہ اپنی چودہ سوسالہ جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہیں۔ "(ص 23)

مولانا موصوف''صدائے امت''میں''طلسم کشائی'' کے نام سے برمودا تکون پر کھنے گئے کالم میں فرماتے ہیں:

'' بیفتندد جال ہے جس کو یاد کر کے صحابہ رضی اللہ عنہم رو نے لگتے تھے۔خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم استے فکر مندرر ہے کہ مدینہ منور و میں ایک لڑ کے (ابن صیاد) کی پیدائش کی خبر آپ سلی اللہ علیہ وسلم کو لمی جس میں د جال کی نشانیاں پائی جاتی تھیں تو آپ سلی اللہ علیہ وسلم خوداس کے گھر تشریف لے جاتے اور چھپ چھپ کراس کے بارے میں تحقیقات
کرتے تھے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کوسچا ماننے والی امت اپنے
گرد دمیش کے تمام خطرات ہے بے نیاز ، نامعلوم سمتوں میں پھٹکتی پھرر ہی ہے۔ ہونا تو یہ
چاہے تھا کہ اُڑن طشتر یوں اور برمودا تکون کے واقعات کی بھٹک لگتے ہی سنجیدگی ہے اس
موضوع کی طرف توجہ کرتے ،لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے
موضوع کی طرف توجہ کرتے ،لیکن یوں ہے کہ د جال کے نگلنے کا وقت قریب ہے کہ علماء نے
ہمی اس کا تذکرہ منبر ومحراب ہے کرنا چھوڑ ویا ہے۔''

(8)..... د جالیات کے مشہور محقق ڈاکٹر اسرار عالم نے اپنی کتاب د جال کی تینوں جلد د ں پرتقریباًا کیے جیسا حاشیہ ککھا ہے فر ماتے ہیں :

موصوف کی کتاب'' فتنۂ وجال اکبر'' کے مقدمے میں بھی اجینہ یہی الفاظ در ن بیں ۔واضح ہو کہ موصوف اپنی ان کتابوں میں کئی جگہ جمہور کے مسلک اعتدال ہے ہے۔ ہیں ۔ لیکن ان کے در دول اور موضوع پر نظر اور گرفت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالی ان کواپنی اصلاح اور اُمت کی فلاح کے لیے بہترین کام کی تو فیق دے۔

ڈ اکٹر صاحب موصوف اپنی ایک اور کتاب''معرکۂ دجال اکبر'' کے مقدے میں لکھتے ہیں:

''صور شمال کی نزاکت بڑھتی جارہی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اُمت کی ذمہ داریاں بھی۔صورت حال کی نزاکت اس کی متقاضی ہے کہ اس کتاب کے محتویات سے اُمت کا ہر خاص و عام زیادہ سے زیادہ اور جلد سے جلد واقف ہوجائے ،البذا اُمید کی جاتی ہے کہ قار کمین اور بالحضوص اہل ہم حسب استطاعت اسے عام کرنے کی سعی فرما کمیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو قبول فرمائے اور اس میں ہرکت عطافرمائے۔''ا مس اُن

(9) ۔۔۔۔ کامران رعدا پی کتاب ''فری میسٹری اور وجال' کے مقد ہے میں لکھتے ہیں:

'' میں نے یہ تحقیقی کام اخلاص دیت کے ساتھ اس سازش کو سلمانوں کے ساسے

لانے کے مقصد سے کیا ہے جو 1095ء میں شروع ہوئی۔ اس سازش نے انسانی زندگی کے

ہراس شیعے کواپئی گرفت میں لے لیا ہے جس پے خدائی تو انین کا اطلاق ہونا چاہے۔ یہ منصوب

ایک مہلک زہر لیے گروہ نے تیار کیا جونائٹس کے روپ میں انجرااورا پے منصوب پراب اس

طرح عمل پیرا ہے جس طرح '' خاکی وردی والے لوگ' مستعدہ ہوتے ہیں۔ ان کا مقصد

لوگوں کو خدا کے رائے ہے منحرف کر کے شیطان کے غیرانسانی رائے پرگامزان کرنا ہے

تاکہ انہیں ٹھیک وہ موزوں حالات میسر آ جا گیں جن میں آمسے الکذاب ،الد جال کی آ مرمکن

ہو سکے ۔وہ وقت زیادہ دورنہیں ہے کہ جب ہم پھھ کر سکتے کے قابل نہیں دہیں گے۔ ہم نیو

ورلڈ آرڈ رکے شانجے میں پُری طرح جکڑے جا گیں گے جو تماری طرف عیاری اور خاموثی

مسلسل بڑھتا چلاآ رہا ہے۔'' (ص: 8،7)

(10) .....مولوی محمود بن مولا نا سلیمان بار ڈولی مدرس جامع اسلامیہ ڈا بھیل، بھارت اپٹی کتاب'' ظہورمہدی: کب؟ کہاں؟ کیے؟''میں فرماتے ہیں:

"احادیث میں بہت ہی تاکید کے ساتھ حضرت مہدی کی تشریف آوری اوراس
کے بعدامت مسلمہ کے وق وق وق کی بیتی خبریں دی گئی ہیں ۔۔۔۔لیکن ساتھ ہی کس وقت،
کس سال ،کس ماہ میں آپ کا ظہور ہوگا اس کی تعیین نہیں کی گئی۔ ہاں!احادیث ہے جس
زمانہ میں آپ کا ظہور ہونے والا ہے اس وقت کے آمت مسلمہ کے احوال کا کافی حد تک
اندازہ ہوسکتا ہے ،جس ہے یہ چل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ " (ص:73)
اندازہ وسکتا ہے ،جس ہے یہ چل سکتا ہے کہ اب ظہور کا زمانہ قریب ہے۔ " (ص:73)
اندازہ وردنداور صاحب ول مسلمان ذکی اللہ میں شرفی مشہور امریکی مصنفہ گریس ہال بیل
ایک اور درومنداور صاحب ول مسلمان ذکی اللہ میں شرفی مشہور امریکی مصنفہ گریس ہال بیل
کی کتاب کے ترجے میں و بیاجہ میں کھتے ہیں :

''اب بات صدیوں سالوں یاد ہائیوں کی نہیں ،دنوں ادر مہینوں کی روگئی ہے۔اللہ کے لیے جاگیے اور آئکھیں کھول کر حالات کو دیکھیے ۔اللہ تعالیٰ ہم سب کی رہنمائی فر ہائے اور عالم اسلام اور ملت اسلام یہ کا حامی و ناصر ہو۔'' (ص:3)

(12) .... ڈاکٹر اسراراحمدا پنے بیانات پرمشمل کتاب' سابقداور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی، حال اور مستقبل اور مسلمانانِ پاکستان کی خصوصی ذیمہ داری'' کے مقد ہے میں کہتے ہیں:

'' بین الاقوامی حالات جس تیزی کے ساتھ تبدیل ہور ہے ہیں اور تاریخ جس برق رفتاری سے کروٹیس بدلنے گئی ہے، اس کے چیش نظر ملک وملت کا در در کھنے والا ہر شخص سے سوچنے پر مجبور ہے کدامت مسلمہ اور اسلام کا مستقتبل کیا ہوگا؟ بادی انظر میں تو یجی و یکھائی و بتاہے کہ اسلام مخالف تمام تو تیں اب واحد پر پاورام رکا جسائی۔ ایک امتبارے" سپریم پاور'' کہنا بھی غلط نہ ہوگا ، کے جینڈے تلے مسلمانوں اور اسلام کے خلاف متحد ہو چکی ہیں اور ستم ظریفی یہ کرقوت وطاقت کے نشخ ہیں سرشاراس پر پاور کے سر پر'' یہودی''سوار ہے جس کی مسلمان ڈشنی محتاج بیان نہیں۔ اس تناظر ہیں صاف نظر آتا ہے کہ اُمت کا مستقبل نہایت تاریک ہے اور شدیداندیشہ ہے کہ دجالی فقنے کا پیسیلا ب مسلمانوں کوخس وشاک کی طرح بہاکر لے جائے گا۔''(ص:3)

ای کتاب میں آ گے چل کراین تاثرات کا خلاصہ یوں بیان کرتے ہیں: " حال ہی میں ایک اور کامیا بی انہیں خلیج کی جنگ کے بعد حاصل ہوئی ہے اور وہ بیہ کے فلسطینیوں سیت تمام توب ممالک نے اسرائیل کواس حد تک توتشلیم کر بی لیا کہاس کے ساتھ مذا کرات کی میز پر بیٹھنے کے لیے تیار ہو گئے۔اب ظاہر ہے کہ ان کی آخری منزل مقصود" وو حار باتھ جبكه لب بام ره كيا!" كى مصداق كامل بن چكى ہے اور وہ بے عظيم تراسرائیل کا قیام ادر میمکل سلیمانی کی تعمیر نو۔ اس آخری منزل تک وینچنے کے لیے یہود کا سازشی دین ایس تد ابیرافتیار کرے گا که دمسلم فنڈ امتلزم' کابؤ اوکھا کرمغرب کی عیسائی دنیا کوسلمانوں خصوصاً عربوں ہے لڑوا دے۔ چنانچہ یہی سلسلهٔ ''ملائم'' کا اصل پس منظر ہوگا اور اس کے ضمن میں جب اسرائیلی یہودی دیکھیں گے کہ حضرت مہدی کی قیادت میں ملانوں کا بلز ابھاری ہونے لگا ہے تو کوئی اسرائیلی لیڈر "آنا السسیع" کانعرہ لگا کر ميدان ميں كود جائے گا۔ چنانچے يبى"المسيخ الذّ بحال" ہوگاجس كے باتھوں مسلمانوں كو شدید ہزمیت اُٹھانی پڑے گی اور ایک بار توعظیم تر اسرائیل قائم ہو بی بی جائے گا۔ یہ دوسری بات ہے کہ پھر اللہ تعالی اصل حضرت میج علیہ السلام کو بھیج کر یہود یوں کا قلع قمع كروے گاورو بى عظيم تراسرائيل ان كاعظيم ترقبرستان بن جائے گا۔و سا ذلك على الله المحرور !!!!"(ص:130) ان درجن جرحوالوں میں جوہات مشترک ہوں ہے۔ ان سب کا وجدان، والے عرب وجمع کے اہل علم اب اس وقت کو کچھزیادہ دور نہیں بچھتے۔ ان سب کا وجدان، شعور اور ادراک یہ کہتا ہے کہ امت کو اس مشکل وقت کے لیے خود کو تیار کر لیمنا چاہیے جو انتہائی خوفاک فتنوں کو اپنے جلو میں لے کرعفریب ان پرآ پڑنے والا ہے۔ ایک آفت کا حتی وقت معلوم ہوتو اس کی تیاری آئی مشکل نہیں جتنا کہ اس چیز کی جوقریب آ کر دور جلی جائے اور چر دوررہ کرقریب و کھائی و سے اللہ تعالی اُمت مسلمہ کے قلوب کو خیر کی جو لیت کی صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع و غلبے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عظا صلاحیت دے اور اسے حق کے دفاع و غلبے کے لیے جان مال لٹانے کی توفیق عام عظا کرے۔ و آخر دعو اذا ان الحصد للله ربّ العالمين.

# كرناكياجا ہيے؟

یماں پہنچ کرانسان کاالیان اور شمیراس ہے بوچھتا ہے:''اب کرنا کیا جا ہے؟'' ہمارے سب سے بڑے اور سے خیرخواہ جناب نبی کریم سلی القد علیہ وسلم نے اپنی ی احادیث میں ہمیں اس خطرناک دور کے حوالے ہے کچھ صحتیں ارشاد فرمائی میں۔ بمارے لیےان ہے بڑھ کرتو کوئی چیز ڈھال یا حسار نہیں ہو علق۔ ہم پہلےان روحانی تدامیر کوذکر کریں گے۔اس کے بعدان کی عصر حاضر برتطیق کرتے ہوئے کھے تزوراتی تدابیر پیش کریں گے۔فتنہ و جال ہےان ووقعم کی مذابیر کے بغیر میں بچاسکتا۔لیکن ان مذابیر کے تذكرے سے پہلے ان كا خلاصہ مجھ ليجياتو بہتر ہوگا۔ فتنة د جال اكبر كے تين مختلف مرصلے مين: شديد اهد اورنا قابل تخل اهد \_امت مسلمه اس وقت يبلي مرحل (شديد) يس داخل ہو چکی ہے۔ دوسرے وتیسرے مرحلے (اخذ اور نا قابل قبل اخذ ) کا اے عنقریب سامنا ہے۔ان تمام مراحل ہے سرخروئی کے ساتھ منٹ اور پوری بی نوع آ دم کو نجات و کامیالی ے ہمکنار کرنے کا ایک بی طریقہ ہے اور وہ ہے"جہاد فی سبیل اللہ" جہادے مراد املائے کلمیة اللہ کے لیے قبال فی سمبیل اللہ ہے۔ اس کے علاوہ کوئی تدبیر ، کوئی منصوبہ ، کوئی

حیلہ کار گرنہیں ہوسکتا۔ باقی سب چیزیں تعلیم وتبلیغ ، سیاست ،تحریک ،علم وئیکنالوجی اس کے تالع اور ماتحت ہوں تو خیر ہی خیر ہیں ۔ لیکن اس سے لائتلقی اور کنار بھٹی کی قیمت پرتو ہی سب غیرمؤثر ہیں۔ آج تک مسلمانوں کی ترقی وکامیا لی کاراز یمی رہا ہے اور آبندہ بھی اللہ کا قانون تبدیل نہیں ہوسکتا ہے صرحاضر کے مسلمانوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہیہ ہے کہ وہ مغرب کی جیران کن مادی ترقی کا مقابلہ اتن ہی مادی طاقت حاصل کرے کرنا جا ہے ہیں ۔۔۔ جبکہ بیمکن نبیں ہے۔اس میدان میں مغرب ہم ہے اتنا آ کے ہے کداس کا تعاقب کھیلوں میں ممكن نبيس ، زندگي كي مملي حقيقة ل ميں ابيا كہال ممكن ہوگا؟ بچھلے اولريك گيسز (بيجنگ ، جين ) میں یا کستان زور لگا کر بھی ایک تمغینیں جیت کا۔ بورا عالم اسلام مل کر بھی لا طبنی امریکا كه ايك چوئے سے ملك" جميكا" جتنے تمنے نہيں جيت سكا۔ دبئ كى ايك شفرادى كو جوڈو کرائے کاشوق چرایالیکن جب پیلای مقابلہ جنولی کی پٹیمیٹن سے پیزاتو پیشوق مہنگا پڑا ۔ تو جب كحياول بين بيرحال بحضورا توآب رہتے كس ونيايين بين كەمغرب سة متعاليف علے ہیں۔ البنة ميدان ميں پنجائزائے كا مقابلہ ہوتو مغرب ہم ہے نہيں نكل سكتا\_جس طرح عالم اسلام کے تیس جالیس ملک ٹل کرایک چیوٹے ہے امریکن ملک ہے نیس جیت سكتة ،اى طرح " بعظيم ترين امريكا" جإليس ملول كوساتھ لے كرنہتے طالبان كآ گے بے بس ہے۔اےملمانو!اللہ کے لیے سوچو! آئلحوں ہے دیکھنے کے بعد کیا ہاتی رہ جاتا ہے۔ اب توسمجھاد! اب تو مان لو! ہونیا کے ترقی یافتہ ملکوں میں نے تعلیم وٹیکنالو جی کے بل ہوتے پر کسی ایک کا مقابلے تم نہ کر سکے لیکن جہاد کے مبارک عمل کی بدولت و نیا کے پسما ندہ ترین ملک کے غیرمنظم مجاہدین نے دنیا کے تمام سپر یا درز اور شی سپر یا درز کو دفت ڈالا ہوا ہے۔ یہ کیا کرشہ ہے؟ ترقی کا پیکیها کارآ مدگر ہے جوحضور صلی اللہ علیہ وسلم جمیں سکھا کر گئے ہیں۔ ذیل میں وکر کی جانے والی ساری تدبیرین ای ایک کلتے سے گروگھونتی ہیں۔

### روحانی تدابیر

اللہ تعالی جو بیاری نازل کرتا ہے، اس کا علاج بھی بتاتا ہے۔ احادیث میں جس طرح آخرز مانے کے فتنوں اور خوز ہزمعرکوں کی تفصیل بیان ہوئی ہے ای طرح آن ہے خیات کی راہوں کی بھی اتنی وقیق تفصیل ہے کہ کوئی چیز کوئی تدبیر ہاتی نہیں چیوڑی گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہرآنے والے فتنے اور واقع کے بارے میں معلومات چیوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی معلومات چیوڑی ہیں۔ لیکن جس طرح آخری زمانے کے فتنوں اور ان میں ہونے والی بلاکتوں کے بارے میں اور قبیل ہونے والی نبوی ہدایات اور فیمین احاد بیٹ اور آ ٹار غیر معروف ہیں ، ای طرح وہ آٹار جن میں ایس نبوی ہدایات اور فیمین میں جو نبیات کی راہوں پر روشنی ڈالتی ہیں، غیر معروف ہیں اور لوگوں کی نظروں سے او تجسل ہیں۔ جمیں اس موقع پر اکا بر علائے اہل حق کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہ جمیں ان ہے آگاہ کرتے اور مطلع رکھتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش شہوتو ہمار ک

راہ نجات کے بارے بیس نبی اگر مسلی اللہ علیہ وسلم کی ہمایات رائے کے روثن نشانات ہیں جن کی روثن میں انسان آنے والے فتنوں کی تاریکیوں میں منزل تلاش کرسکتا اور مبلک وخون ریز معرکوں میں نجات حاصل کرسکتا ہے۔ ذیل میں احادیث سے مستبط شدہ وہ مہدایات درج کی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہے دعاہے کہ وہ ہمیں ان پڑمل کی توفیق دے اور ہمیں چھوٹے بڑے ظاہری اور باطنی ہرطرح کے فتنوں سے بچائے۔ آئیں۔ بہلی مدایت:

آخری زمانہ کے فتنوں اور حادثات کے بارے میں جانٹا اور ان سے بچنے کے لیے نبوی بدایات سیکھنا اور ان پڑتمل کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے۔ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللّٰہ پر یقین کومضبوط کیاجائے ،اپنے رب کے ساتھ مضبوط بنیادوں پر تعلقات استوار کیے جائیں،
دین کے لیے فعدائیت اور فنائیت کا جذبہ پیدا کیا جائے اور فتنوں کے حوالے سے حدیث
شریف میں بیان کی جانے والی تصبحتوں اور آخری قد بیر بمجھ کران پر بختی سے عمل کیا جائے۔
کیونکہ فتنے کسی کو بھی متاثر کے بغیر نہیں چھوڑیں گے۔جوائن کو پہلے سے جانتا ہوگائ جائے گا
اور جس کا ایمان قوی ہوگا اور اللہ پر یقین بختہ ہوگا وہ کا میاب ہوجائے گا۔

دوسری بدایت.

ہرمسلمان پر لازم ہے کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ ہے دُعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے فتنوں کا شکار ہونے سے بچائے ادر حق کی مدد کے وقت باطل والوں کے ساتھ کھڑ ہے ہونے کے عذاب سے محفوظ رکھے۔

حضرت الوہر یہ درخی اللہ عند سے روایت ہے کہ بی اگر مسلی اللہ عابیہ وسلم نے فرمایا:

\* فنتوں کے درمیان سب سے زیادہ خوش نصیب وہ ہوگا جو چھپار ہے اور پاک و صاف

دہ ہوتو کوئی اس پہچان نہ سکے اور اگر سامنے نہ ہوتو کوئی اس کا حال

احوال نہ پوچھے ۔ اور لوگوں میں سب سے زیادہ برنصیب وہ خطیب ہوگا جو بلند آ واز سے فسیح

و بلیغ خطیہ دے گا اور وہ سوار ہوگا جوسواری کو تیز دوڑ نے پر مجبور کرے گا۔ ان فتنوں کے شر

سے دی نجات بائے گا جوسمندر میں ڈو ہے والے کی طرح خلوص سے دعا مائے گا۔ ''

للہذا ہر صاحب ایمان پر اولا تو بیلا زم ہے کہ دل کو باطنی گند گیوں سے پاک کرے ادراے ریا کاری، غرور د تکبر اور حسد جیسے امراض سے صاف کرے۔ یہ بیاریاں ولوں کو مر دہ کردیتی ہیں اورا یسے لوگ فتنوں کے دوران استقامت نہیں دکھاتے یمود ونمائش کی چاہت اور شرف و جاد کی تمنا، یہ سراسر بلصیبی اور تباہی کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اسے چاہت کے گرائر کر فاوش کے مماتح ایسے دل سے دعا مائے جودرویس ڈوبا ہوا ہو ۔ ایسی و عاجو سندر میں و بے والا مانگتا ہے۔ بید علائی کول دو ماغ سے بلکدائ کے ہر ہر عضوا در ہر بال کی جڑ ہے نگل رہی ہو۔ بھی دعا وہ و حال ہے جو فتنوں میں کام آئے گی۔ بید دعا نمیں پابندی کے ساتھ مانگنا چاہیے جیسا کہ خود حضور علیہ الصلوٰ قوالسلام اُمت کو سکھانے کے لیے مختلف فتنوں سے بہتنے کے لیےان کا نام لے کردعا مانگا کرتے تھے۔ تیسری ہدایت:

ان تمام گروہوں اورنت نی پیدا شدہ جماعتوں سے علیحدہ رہنا جوعلائے حق اور مشاب خوام کے متفقہ اور معروف طریقے کے خلاف ہیں اور اپنی جہالت یا خود پسندی کی وجہ ہے کسی نہ کسی طرح کی گمراہی میں مبتلا ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه کی روایت ہے: " ایک وفت آئے گا کہ مسلمان کا بہترین مال وہ بھیزیکریاں ہوں گی جن کو لے کروہ پہاڑ کی چوٹی اور بارش کے مقامات پر چلا جائے گا تا کہ وہ اپنے دین کو لے کرفتنوں ہے بھاگ جائے۔ "اس حدیث کی آشریکے كرت موت على مداين حجرت التي مشهور تصنيف" فتح الباري " مين لكها ب: " سلف صالحین میں اس بارے میں اختلاف بایا جاتا ہے کہ فتنوں کے زمانے میں صاحب ایمان آ دی عام اوگوں ہے کنارہ کش ہوکرعلیحد گی اختیار کرے یا نہ؟ بعض حضرات ایمان بچانے کے لیے گوشنشین یا پہاڑوں میں نکل جانے کی اجازت دیتے ہیں اور بعض فرماتے ہیں کہ شہروں میں رہ کرفتنوں کے خلاف ڈٹ جانا جا ہے ... الیکن بیا اختلاف اس صورت میں ہے جب فتنہ عام نہ ہو،لیکن اگر فتنہ عام ہوجائے تو پھر فتنہ ز دہ لوگوں سے علیحد گی اور تنہائی کو ترجیج دی گئی ہے۔ "لیعنی قابل برواشت طالات میں تو انسان کو معاشرے کے درمیان میں ر بنا جا ہے اوران کے خلاف آ واز بلند کرنی جا ہے ۔ البتہ جب فتوں کا ایساز ور ہو کہ اپنا المان میانامشکل ہو ہائے تو پھر عذاب البی آنے سے پہلے گنا ہوں تھرے معاشہ سے سے

الگ ہوجانا جاہے۔

حضرت الو ہر یرہ دسنی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے دسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''اے عبداللہ بن عمر و!اگر تو اوئی ورجہ کے لوگوں کے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کر ہے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے درمیان رہ گیا تو پھر کیا کر ہے گا؟ یہ وہ لوگ ہوں گے راس کا جواب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی سے سنیے ) جنہوں نے اپنے عہد و پیچان اور امانتوں کو ضائع کر دیا، پھر وہ ایسے ہوگے ۔'' اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں سے اپنی انگلیوں کو آپس میں پوست کر لیا۔ انہوں نے اپو چھا: ہاتھوں سے اپو چھا: ''ایسے وقت میرے لیے کیا تھم ہے؟'' آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔'' عام اوگوں کو چھوڑ کر خاص لوگوں کے ساتھوں جانا۔''

ہمارے زبانہ میں عبد و پیان کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اوگ وعدے کر کے صاف مکر جاتے ہیں۔ یہاں تک کہد دیے ہیں کہ یہ کوئی قرآن وحدیث تھوڑا الی ہے۔ اما نتوں کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ خیانت اور کر پشن عام ہے اور سوائے ان کے جن پر اللہ کی رحمت ہے، سب کے ضمیر بگڑ چکے ہیں۔ یہ فرامیاں مزید پڑھتی جا کمیں گی اور عنقریب ایک ایسا وقت آ کے گا کہ عوام میں رہنا اپنی آ خرت کو برباد کرنے کے متراوف ہوگا۔ اللہ والے خواص فرعان علاء ومشاخ ،اصلامی جلتے ،مداری وخانقاد) کی صحبت کے علاوہ کوئی جائے پناہ نہ ہوگی۔ چوتھی ہدایت:

جب حضرت مہدی کا ظہور ہوتو ان کے خلاف لگلنے والے لشکر میں کوئی صاحب ایمان ہرگز شامل ندہو، ہلکہ حضرت مبدی کی بیعت میں ( جب ان کوا حادیث میں بیان کر دہ علامات کے مطابق پائے ) جلدی کرے۔

پہلے بتایا جاچکا ہے کہ جو بدنعیب لشکر حصرت مجدی کے ساتھولانے کے لیے پہلے پہلے بھیجا جائے گاہ ہ کفار کائیس ہمسلمانوں کالشکر ہوگا ۔ ان میں سے پہلے تو اپنے ہوں گے جن کواڑائی پرمجبور کیا ہوگالیکن کچھاراد تا سوچ ہجھ کراڑنے کے لیے آئیں گے۔ یہ وہ نام نہاو
مسلمان ہوں گے جو'' فکری ارتداد'' کا شکار ہو بچکے ہوں گے اوران کو حضرت مہدی ک
رفقاء دہشت گرد، شدت پیند، بنیاد پرست وغیرہ انظر آرہ ہوں گے۔ ان سب کو زمین
میں دھنسادیا جائے گا۔ پھراُن کا حشر اپنی اپنی نیتوں کے مطابق ہوگا۔ ہرمسلمان اس ک
احتیاط کرے کہ اس کا خاتمہ اس منحوس طریقے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ
علیہ وسلم فرماتے ہیں: '' پناہ لینے والا [یعنی حضرت مہدی] بیت اللہ میں پناہ لے گا،اس ک
طرف فوج بھیجی جائے گی۔ جب وہ بیابان ( کھلے میدان) میں پنچے گی تو زمین میں رہنس
جائے گی۔'

حضرت مبدی کی علامات پائی جائیں جو چھپے بیان ہو پھی جی ان کے ظبور کا اعلان ہواور ان جی مبدی کی علامات پائی جائیں جو چھپے بیان ہو پھی جی او ان کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت بیں مبدی کی علامات پائی جائے گا کوشش کی جائے ۔ اس زمانے بیں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مبدی کی حافظہ کہا جائے ۔ اس زمانے بیں ہر مسلمان پر واجب ہوگا کہ حضرت مبدی کی پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جواحادیث بیں مال پیش کرے۔ حضرت مبدی کی پہچان کا ایک ذریعہ تو وہ علامات ہیں جواحادیث بیں بیان ہوئیں۔ دوسراذر بعد امیر جہاد کی پھی طلب ہے۔ اس کی برکت ہے بھی اللہ مدد کرے گا ، ول بیس خیر کا القا ، کرے گا اور سے مہدی اور ان کے اعوان وانسار کی پیچان ہوجائے گی ورث جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات د کھے کہ بھی ان کا ساتھ نہ ویں گے بلکہ گھروں میں بیٹھے ورث جن کو طلب نہ ہوگی وہ علامات د کھے کر بھی ان کا ساتھ نہ ویں گے بلکہ گھروں میں بیٹھے علی ، طالبان اور جاند میں پر بھرے کر تے رہیں گے۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے امیر جہاد کی تجی طلب اور جبتی آ تحری زمانے کے لوگوں کے لیے سعادت کی علامت اور آخرت کا مر بائدی ہے۔

آپ سلی الله علیه وسلم فریاتے ہیں ''جب تم اے ، کیھوتو اس کی بیعت کرو ،خواہ

حمہیں برف پرے گھٹنوں کے بل چل کرآ ناپڑے، کیونکہ وہ اللہ کا طیفہ مہدی ہوگا۔'' یا نچویں ہدایت:

امر یکا اورمغر کی ممالک کے گنا ہوں بھرے شہروں کے بچائے حربین ،ارضِ شام ، بیت المقدس وغیرہ میں رہنے کی امکانی حد تک کوشش کرنا۔خونی معرکوں میں زمین کے بیہ خطے اہل ایمان کی جائے پناہ ہیں۔ وجال ان میں داخل نہ ہو سکے گا۔

تعیم بن حماد نے کتاب الفتن میں روایت کی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: '' بے شک و جال چارمجدوں ،مجد حرام ،مجدی نبوی ،مجد طور سینا اور مسجد اقصلی کے سوا ہر گھائے یر مینچے گا۔''

چھٹی ہدایت:

پابندی سے بین وقعیداور تبلیل و تبلیری عاوت و ال جائے۔ جس کو دکری لذت سے

آشنائی ،وگی ،ان کو ذکر سے ایسی حلاوت نصیب ،وگی کہ کھانے پینے سے ب نیاز ، وجا کی گے۔ د جال کے فتنے کے عروج کے دنوں میں جب وہ خالفین پر غذائی پابندیاں لگائے گا،

ان دنوں ذکر و تبلیج غذا کا کام دے گی لہٰدا ہر مسلمان شبح شام مسنون تبیجات ( درود شریف، تیسرایا چوتھا کلمہ اور استغفار ) کی عادت و الے اور سورة کہف کی ابتدائی یا آخری دی آسیتی یا دکر کے ان کے ورد کامعمول بنائے۔ د جال کے فتوں کے دنوں میں سے چیز نہایت برکت والی اور روحانی دوا کے ساتھ جسمانی غذا کھی ثابت ہوگی۔

الیک عظیم الشان حدیث میں جے ابواما مدرضی القدعنہ نے جمارے لیے روایت کیا ہے ، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعیں سکھاتے میں کدو جال کے زمانہ میں جم بیوک اور بیاس کا کیسے سامنا کریں ؟ روای کہناہے بچ چھا گیا: "اے اللہ کے رسول! (صلی اللہ علیہ وسلم ) الن دنوں کون کی چیز لوگون کے لیے حیات بخش ہوگی؟ "آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:'' جنتیج ( سِحان اللّٰہ کہنا ) جمید ( الممدللّہ کہنا ) پھیپر ( اللّٰہ اکبر کہنا ) کھانے پینے کی جگہان کے اندرسرایت کرجائے گی۔''

بیصدیث اوگوں کو ڈبمن نشین کرلینی چاہیے اورائے اپ عمل کی بنیاد بنانا چاہیے۔ دجال کے زمانہ میں اس حدیث سے بھوک اور پیاس کے فتنے کا سامنا کیا جاسکتا ہے۔ پس اللہ کے ذکراور قرآن مجید کی تلاوت میں گے رہیں۔ ابھی ہے" قیام اللیل' (رات کو اُٹھ کر نماز پڑھنے اور ذکر ووظائف) کی عادت ڈالیس۔ دجال کے زمانہ میں بیعاوت ایسے خوش نصیبوں کے لیے آب حیات فابت ہوگی۔

ساتويں ہدايت:

سورة كهف كي تلاوت.

ایک مشہور صدیت جوابوداؤ در مسلم، تریش ، اسانی ، احمد، نتیتی وغیرہ جے نظیم محدثین کی الاول میں پائی جاتی ہے، میں بیان کیا گیا ہے کہ دجال کے فضنے سے جو محفوظ دہنا چاہتا ہواس کو جا ہے کہ سورہ کہف کی ابتدائی یا آخری ویں آبیوں کی تلاوت کرے۔ اس کی تلاوت وجال کے فضنے میں بہتلا ہونے سے بچالیتی ہے۔ اس میں پچھالی تا ثیر اور برکت ہے کہ جب ساری ونیا وجال کی دھو کا بازیوں اور شعبدہ طرازیوں سے متاثر ہوکراس کی خدائی تک تسلیم کر پچی ہوگی ، اس مورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور سدوجالی فتنداس کے دل مورت کی تلاوت کرنے والا اللہ کی طرف سے خصوصی حصار میں ہوگا اور سدوجالی فتنداس کے دل ود ماغ کو متاثر نہ کر سے گا۔ مستندروا بیوں میں یہ بچی ہے کہ جو بندہ جعد کے دن سورہ کہف پڑ ھتا ہے وہ اگلے جمعہ تک اور اور روشنی میں رہتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ جو بندہ جعد کے دن سورہ کہف پڑ ھتا تیں ہے۔ اس کے گناہ بخش و سے جا کیں گے۔ یہ بھی ہے کہ بورہ کہف جس گھر میں پڑھی جاتی ہے۔ اس میں شیطان واخل نہیں ہوتا۔ و جا لیات کے تعقق موانا تا مناظر اسس گیلائی صاحب اپنی کتاب '' بختہ عبل شیطان واخل نہیں ہوتا۔ و جالیات کے تعقق موانا تا مناظر اسس گیلائی صاحب اپنی کتاب '' بختہ عبل کے نمایاں خدہ خال 'میں فریات میں فریات میں ۔''مسلمانوں کا عام دستور بہی ہے کہ اس میں میں متاز میں فریات میں اور میں کی کسان میں کی کا ب '' بختہ و جال کے نمایاں خدہ خال'' میں فریات میں ۔'' مسلمانوں کا عام دستور بھی ہے کہ اس میں متاز میں نمان کیا وہ کا کا مار ستور بھی ہے کہ اس میں میں میں متاز میں نمان کی کا میں کتاب ' کتند

پر ہیز گارلوگ ہر جمعہ کوسور و کہف ضرور تلاوت کرتے ہیں۔ مجدول بیں ای لیے اس سورت کے متعدد شخوں کے رکھنے کا عام رواج ہے۔ صاحب خیرلوگوں کو بیکھی کرنا چاہیے۔ سور و کیلین کی طرح سورو کہف کے متند شنخ بھی چھیوا کرمساجد میں رکھوائے جا کیں۔ '(ص:15)

مفکر اسلام حضرت مولانا سیدابوالحسن علی ندوی صاحب سورهٔ کہف اور د جال کے تعلق پرلکھی جانے والی اپنی تحقیقی کتاب''معرکۂ ایمان ومادیت'' میں فرماتے ہیں:''جعہ كروزجن سورتول كے يڑھنے كاشروع سے ميرامعمول ب،ان ميں سورة كہف بھي شامل ے۔ صدیث نبوی کے مطالعہ کے دوران مجھے علم ہوا کہاس روز سورہ کہف پڑھنے اوراس کو یا د کرنے کی ترغیب دی گئی ہے۔اس کو د جال ہے حفاظت کا ذریعہ بتایا گیا ہے۔ میں نے ا ہے دل میں سوچا کہ کیا اس سورہ میں واقعی ایسے معانی وخقا کُق اور ایسی تنہیمیں یا تدبیر س میں جواس فتنہ سے بچاسکتی ہیں جس ہے رسول الله سلی اللہ علیہ وسلم نے خود بار بار پناہ ما گلی ہادرا پنی اُمت کو بھی اس ہے بناہ ما نگنے کی سخت تا کید فر مائی ہے،اور جووہ سب ہے برا آخری فتنہ ہےجس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے: "مَائِينُ عَلَق ادمُ النبي قِيَامِ السَّاعَةِ أَمرٌ أَكْثِرُ مِنَ الدَّجَالِ. " (آوم كَي پيدائش سے قيامت تک وجال سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے۔ ) میں نے سوجا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے (جو کتاب اللہ اور اس کے اسرار دعلوم سے سب سے زیادہ دافف تھے ) قر آن کی ساری سورتوں میں آخرای سورہ کا انتخاب کیوں فر مایا ہے؟ <u>مجھے محسو</u>س ہوا کہ میرادل اس راز تک پہنچنے کے لیے بے تاب ہے۔ میں پیرجاننا چاہتا تھا کہ اس خصوصیت کا سبب کیا ہے اور اس حفاظت اور بیجاؤ کا جس کی خبررسول الله صلی الله علیه وسلم نے وی ہے بسورہ ہے کیا معنوی تعلق ہے؟ قر آن مجید میں چھوٹی بڑی ( قصار مفصل اور طوال مفصل ) ہرطرح کی سورتیں موجو دخیں ۔ کیا وجہ ہے کہ ان سب او چیوز کرای سوره کاامتخاب کیا گیااور به زبردست خاصیت ای سوره میں رکھی گئی۔ مجملاً مجھاں کا یقین ہوگیا کہ میں سورہ قرآن کی ضرورالی منفروسورہ ہے جس میں عہد آخر کے ان تمام فتنوں ہے بچاؤ کا سب سے زیادہ سامان ہے جس کا سب سے بڑا علم روار وجال ہوگا۔ اس میں اس تریاق کا سب سے بڑا ذخیرہ ہے جو دجال کے پیدا کردہ زہر یلے اثر ات کا قو رُکرسکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورہ سے پورا کا قو رُکرسکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کر سکتا ہے۔ اگر کوئی اس سورہ سے پورا تعلق پیدا کر لے اور اس کے معانی کو اپنے ول وجان میں اُتار لے (جس کاراستاس سورہ کا حفظ اور کشرت تلاوت ہے ) تو وہ اس عظیم اور قیامت خیز فقتہ سے محفوظ رہے گا اور اس کے جال میں ہرگز گر فقار نہ ہوگا۔

اس سور ، میں الی رہنمائی ، واضح اشارے بلک الیی مثالیں اور تصویریں موجود ہیں جو ہر عبد میں اور ہر جگہ د جال کو نامز دکر عتی ہیں اور اس بنیاد ہے آگاہ کر سکتی ہیں جس پراس فتنہ کے فتنہ اور اس کی دعوت وقر کیک قائم ہے۔ مزید برآ ں یہ کہ میہ سورہ ذہن و دماغ کواس فتنہ کے مقابلہ کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت پرآ کساتی ہے۔ اس میں ایک الیمی روح اور اس ہرت ہے جود جالیت اور اس کے علمبر داروں کے طرز فکر اور طراقت زندگی کی ہوئی وضاحت اور قی سے ساتھ فنی کرتی ہے اور اس پر شخت ضرب لگاتی ہے۔''

البذاالل ایمان کو چاہیے کہ یا تو پوری سورۂ کہف حفظ کرلیں یا کم از کم اس کی پہلی

دس یا آخری دس آیات یا دکرلیں تا کہ د جال کے خروج کے وقت ان کی تلاوت ہرایک کے

ہی گئی ہو۔ ان آیات میں ایسی قدرتی تا خیر ہے کہ ایسے لوگوں کو وجال کوئی اقتصان نہ

پنچا سکے گا۔ اور د جالی فقتے کے ظہور سے پہلے ان آیات کے ورد کا فائدہ یہ ہوگا کہ د جائی
قو توں کے منفی پرو پیگنڈے کا اثر انسان کے دل و د ماغ اور ایمان و کمل پر کم سے کم ہوگا۔

ایمن فرزیر کا قول ہے: "میں نے ابواکھن الطنافس کو کہتے سنا فرمارہ سے میں نے

میدار تمن الحجاد بی کو کہتے سنا ہے کہ: "اس حدیث کو الیمن جس جسے دن سورۂ کہف

پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اہر استاد کے تربیتی نصاب بیں شامل کرنا چاہیے تا کہ وہ کمتب کے تمام بچوں کو سکھادے۔'' اندازہ بیجیے اسنے زمانہ پہلے ہمارے اکابر کو فتنوں سے بیخے کا اس قدرا ہتمام تھا۔ آج ہم فتنوں کے تعنور میں بینے ہاتھ پاؤل مارر ہے ہیں اور مزیر تعظیم فتنے ہمارے سر پر کھڑے ہیں ۔ بہمیں تو ان چیز دل کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ بالفرض اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے دجالوں کے جھوٹے اگر حقیقی عظیم فتنے ہمارے دور میں ظاہر نہ ہوئے تو چھوٹے دجالوں کے جھوٹے پرد پیگنڈے ادر میڈیا وارے تو ان آیات کی برکت ہمیں ضرور محفوظ رکھے گی۔ آگھویں ہدایت:

عراق میں دریائے فرات کا پانی رکنے سے اس کی تبہ سے جوسونا برآ مدہوگا،اس کی لا گئ کوئی مسلمان نہ کرے۔

الله كرسول سلى الله عليه وللم كافر مان ؟: "قريب ب كه فرات سوف ك پهاؤ

ع يجهج به جائ - چنانچه جوجمی اس وقت موجود اس میں سے پچوجمی نہ لے۔" ایک
اور دوایت میں ب "اس پہاڑ پر مسلمان ایک دوسرے سے دست وگر ببان ہوں گئ و سومیں
سے ننا تو نے آل ہوجا كيں گے اور ان میں سے ہرآ دمی كہا ، ہوسكتا ہے كہ میں فئ جاؤں!"
اہذا ہر مسلمان حرص و ہوس اور طبح و لا فئے كے بجائے انفاق فی سبیل اللہ كا مزائ
بنا كاور لينے اور او شخ كے بجائے و سے اور ان ان كی عادت و الے ۔ ورندو نیاوی حرص

#### تزوراتي تدابير

روحانی ترامیر کے بعداب ہم ظاہری اسباب کے تحت کی جانے والی عملی مّدامیر کی طرف آتے میں۔فتنۂ وجال اکبراور د جالی نظام کا مقابلہ کرنے کی مّدامیر اور حضرت مہدی وحصرت میسی ملیماالسلام کااستقبال کرنے کے لیے کی جانے والی تیاری کے بنیادی خطوط کار درج ذیل ہوں گے:

(1) صحابه كرام رضى الله عنهم اجمعين جيسے ملكوتى اخلاق بجيلانا

(2) جہاد کونقطۂ کمال پر لے جانا تینی جہاد کوعلمی وملی ، داخل وخار بٹی اعتبار سے عمیق تر اور وسیج تر کرنا۔

(3) مال اوراولا و ك فتنديس يزن ي عن يجيني يورى يورى كوشش كرنا

(4) جنسی براہ روی کو مکند حد تک کم ہے کم کرنے کے لیے پوری کوشش صرف کرنا

(5) غذا الباس اورر بائش كوفدرتى افطرى اورمسنون عظي لي الباتا

ان پائی تداہیر کو افتیار کے بغیر نہ دجالی میکانزم سے بچاجاسکتا ہے نہاس کو تو ازا
جاسکتا ہے اور نہ اس کا مقابلہ کیا جاسکتا ہے۔ جو شخص ان پائی میں سے کی ایک چیز پر مل سے
محروم ہے وہ اتا ہی دجالی میکانزم کا شکار پاشریک کار ہے اور جو مؤسس فرد، معاشرہ ، تنظیم،
تحریک اور حکومت وجالی میکانزم کا جتنا شکار یا شریک کار ہے، اس کی بحثیت مؤمس فتم
موجانے کے اندیشے اس قدر زیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں نہ کور حضرت طالوت کی جالوت کے
موجانے کے اندیشے اس قدر زیادہ ہیں۔ سورۃ البقرہ میں نہ کور حضرت طالوت کی جالوت کے
ماتھ جنگ کے واقعہ کی عمدہ مثال سامنے رکھ لیجھے۔ بنی اسرائیل کے شکر کے کم حوصلہ اور ب
صبر سے سیابیوں کی طرح وجالی نظام کے بہتے دریا ہے جو جتنا پانی ہے گا اس کے اندروجال
سے لڑنے کی طاقت اسی قدر کم ہوجائے گی اور جو جتنا تقو کی وطہارت اختیار کر کے بیش پر تی

بہلی تدبیر:اتباع صحابہ:

نبی آخرالز مال حضرت محرصلی الله علیه وسلم نے روئے ارض پر ایک عظیم الشان قکری، وجنی علمی اور تخلیقی اصلاح پرمشتمل ہے مثال انتلاب بریا کیا۔ اور وہ انتلاب تھا

سنت اللهُ" كو" سنت نبوي" كي شكل مين روئ ارض يرعملاً جاري،ساري اوريا فذكر دينا به حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین روئے ارض کے وہ اعلیٰ ترین ، ارقع ترین اور جامع ترین اشخاص جیں جوروئے ارض پر بریا ہونے والے اس عظیم الثان فکری ، ذبنی علمی اورتخلیقی رحمانی انقلاب کے شاہ کارنمونہ، اس کے دست و باز واوراس کی ہے مثال نشانی تنھے۔روئے ارض پر ہریااس عظیم الشان انقلاب کا جونمونہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے چیش کیاوہ یبوداوران کے بریا کردہ د جالی نظام کے مقابلہ اوراس پر فتح پائے کے لیے ہمارے پاس موجود' واحد حل'' ہے۔ سحابہ کرام رضی الله عنہم کی تین صفات الیسی میں جنہیں اپنانے والے ہی مستقبل قریب میں بریا ہونے والے عظیم رحمانی انقلاب کے ليے كارآ مدعضر ثابت ہو سكتے ہيں۔ بير تينوں صفات ايك روايت ميں بيان كي گئي ہيں۔ ان کے مطابق صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین داوں کی یا کیز گئی بلم کی حقیقت اور تکلف سے اجتناب میں تمام امت ہے زیادہ بلند مقام پر تنے۔ان متنوں سفات کی تفصیل کھے ایوں ہے: (1) السرُّهَ اللَّهُ وَمَا (سحابِهُ رَام كُولُ ' يَرَ" كَافِلَيْ رِين مِقَام رِيَتَيْجُ كُنْ تَحَ ) "بير" سےمراد ہےانسانی دل کا خالص وخلص حالت وصورت میں آ جانا ، باطنی بیار یوں اور روحانی آلائشوں سے بالکل یاک صاف ہوجانا۔"آ دمیت" کا ایک حالت کو بازیافت کرلینا جو ہرطرح کی آلودگی اور خرابی ہے یاک ہو۔

(2) آغسفَها عِلْما (وہ علم کے امتبارے اس عالم امکان میں علمیت اور حقیقت شای کی آخری گہرائیوں تک پڑنے گئے تھے۔ )علم کی حقیقت حاصل کرنے ،اور کا ثنات بینی آ فاق وائٹس کی حقیقت کو جان لینے کے اعتبارے عالم امکان میں جو آخری درجہ ہوسکتا ہے، سحابۂ کرام رضی الند عنہم اس تک پڑنے گئے تھے۔ وہ اس علمی مقام اور بلندرو حانی مرتب تک پڑنے گئے تھے جہاں تک ان سے پہلے انہیا ،کوچھوڑ کرنے کوئی انسان پڑنے کا اورنے آ بندہ پڑنے سکتا ہے۔ یاد رکھے! اصل علم اشیاء کی حقیقت کا علم ہے۔ بیعلم سائنسی لیبارٹر یوں میں پیشا ہاد خون کے تجزیے، چو ہادر مینڈک پر تج بات ہے نبیں ،نور معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور مینڈک پر تج بات ہے نبیں ،نور معرفت سے حاصل ہوتا ہے اور یہ چیز صفہ کے چبوتر سے پر بٹنی تھی ۔ لہٰذا جو مزائ نبوی سے جتنا قریب ہوگا اسے کا نئات اور اس میں موجود اشیاء وعناصر کی حقیقت کا علم اتنا ہی زیادہ نصیب ہوگا۔ مغرب کے مادہ پرست سائنس دانوں کواس کی ہوابھی نہیں گئی ۔

(3) اَفَلُهَا آنَکُلُها ( وہ روئے ارض پرکم ترین تکلف کے حامل بنے میں کا میاب ہوگئے۔) اس سے مراد ہے کہ صحابہ کرام اس نکتہ کو یا گئے کہ روئے ارض پر مقصد ربانی کی سخیل کرنے ، نہایت آسانی سے بہال کی آز مائشوں اور ابتلا سے گزرنے اور ابلیس اور وجال آکبر کے مروکید کونا کام کرنے کے لیے'' بہترین راہ'' یہ ہے کہ انسان حلال میں تکلف نہ کر ساور حام میں ملوث نہ ہو۔ ایسان وقت ہوگا جب وہ اپنی انفر اوی واجہا تی میولیات و تعیشات کو کم سے کم سطح پر لے آئے۔ میولیات کا عاوی نہ ہے ، جفائش اختیار کرے۔ میش پرست نہ ہو، بخت جان اور ایٹار وقر بانی کا عادی ہو۔

الغرض فتنة دجال اكبركا مقابله كرنے كى اہل ايك الي "صافح أمت" بنے كے ليے .....جوایک جانب اپنی تو ان کو کمور کے غلبهٔ اسلام كى الي طلب گاراور سراپا طلب بن جائے كه اللہ تعالى اس كے اندر حضرت مهدى عليه السلام جيسى قيادت پيدا كريں اور اس كى حضرت نيسى ابن مريم سے نصرت كريں .....اور دو مرى جانب وہ حضرت مهدى اور دو مرى جانب وہ حضرت مهدى اور حضرت عيسى عليجا السلام كو اپنے قائد كى طرح قبول اور جذب كر سكے ۔ لازم ہے كه اور حضرت مسلمہ ان قبن صفات كو پھر سے زندہ كر كے صحابہ كرام جيسے فكرى ، ذہنى ، على اور تخليقى اصلاح وارتفا كو پھر سے حاصل كرے ۔ اس كے بغير نہ تو و بن پر بپنجى ہوئى مغربى ماديت كا اصلاح وارتفا كو پھر سے حاصل كرے ۔ اس كے بغير نہ تو و بن پر بپنجى ہوئى مغربى ماديت كا مقابلہ ہوسكانا ہے ۔ مقابلہ ہوسكانا ہوسكانا ماديت كا مقابلہ ہوسكانا ہوسكانا

البذا فتنهٔ وجال اکبر کامقابله کرنے کے لیے لازم ہے کداہلِ ایمان سحابہ کرام رہنی اللہ عنبم اجمعین کی مبارک سنت پرعمل کرتے ہوئے:

ہے۔ سروحانی اور رحمانی علم کی جہتو کریں۔ پیلم ہے اللہ والوں کی سحبت کے بغیر حاصل نیس ہوتا اور اس علم کے بغیر کا نتات اور اس میں موجودا شیاء کی حقیقت بجونیس آسکتی۔

اللہ ہے کا نقی اسادگی اور جفاکشی اختیار کریں۔ مغرب کی ایجاد کردہ طرح کی مہولیات اور قیشات سے تن کے ساتھ بچیں سے حراء پہاڑ، وادی، ن جستہ علاقوں اور سے تعرفاؤں میں ہر طرح کے حالات میں رہنے، کھانے ، پینے اور پہنے کی عادت ڈالیس سے تیم نے ، گھڑ سواری کرنے ، پہاڑوں پر چڑھے اور ورزشوں کے ذریعے خود کو چات و چو بند سے کا اجتمام کریں۔ تہدخانوں اور عاروں میں دہنے سے نہ کتر ائیں۔

مغرب کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کو سحابیانہ صفات سے عاری کرکے گناہوں، سہولت پہندی اور میش پرتی میں مبتلا کیا جائے۔ ملٹی میشل کمپنیاں ہمیں طرح طرح کی راحتوں الذاتوں اور تعیشات میں مبتلا کرنے کے لیے نت نئی ایجادات کی تشہیر کرتی ہیں۔ دگنا چیسہ بھی کماتی ہیں اور و جال کے خارش زدہ ٹو تیار کرنے کے مرحلے پر بھی تیزی ہے ممل کرری ہیں۔ انسان اپنے جسم کوراحت پہنچانے کے لیے کہاں تک جاسکتا ہے؟ کتا کرسکتا ہے؟ کتنی فضول خرچی کرسکتا ہے؟ روح ہے توجہ بنا کرنٹس کے پہندوں بیں کتنا گرفتار ہوسکتا ہے؟ ان
چیزوں کا جتنا تصور کیا جاسکتا ہے، ملٹی بیشتل کمپنیوں نے اس ہے آگے کی لذت پرستیوں کو
یا قاعدہ منصوب کے تحت حقیقت کی شکل وے رکھی ہے اور وہ و نیا کو بالحضوص اہل اسلام کو
کائل، ست، آ رام پہنداور بیش پرست اورا تنالذت کوئل بنانا چاہتے ہیں کہ وہ فاری مرفیوں
کی طرح کسی کام کے ندر ہیں۔ دجال اور دجالی فنتوں کا مقابلہ نہ کرسکیں اور یہود کی منزل
آسان ہوجائے۔ آپ سڑکوں کے کمنارے گئے بڑے بڑے اشتہارات پر نظر ڈالیے،
اشیائے تعیش ہے بھرے ہوئے شاپنگ مالز میں چیکدار دکا نیں اور چچماتے شوکیس ملاحظہ
سیجھے۔ مراعات یا فتہ طبقوں کی لذتوں، شہوتوں اور نو ابی نخروں چونچلوں کو بھی ویکھیے۔ دجالی
فتنے میں ملوث ہونے کے آثار ہر جگہ واضح نظر آئیں گے۔ ان سے ن کر سادہ، جفائش اور
بتکلف زندگی گذارنے والا ہی اپنی صحت، ایمان اور آخرت کو بچاہی گا۔
دوسری تد ہیر، جہاد:

جہاداسلام کو چوٹی پر لے جانے والی واحد جیل اور مسلمانوں کی ترقی کا واحد ضامن 
ہے۔ یہوداس حقیقت کوہم ہے زیادہ جانے ہیں۔ یہود کی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے اندر 
ازخود پیدا شدہ عزم جہاد کا اُرخ پھیر کر انہیں غیر حقیق میدان کار فراہم کردیا جائے۔ یہ 
میدان کار بظاہر حقیق اور مضید لیکن ورحقیقت فرضی اور قطعاً غیر مفید ہو۔ ریگولر ہو، سیکولر قطعاً نہ 
ہو۔ یہ Megalothymia مغربی اصطلاح میں تقییری ہوتخ ہی نہ ہو۔ یعنی اس کے نتیج 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے بندی خوشی فکری اور علمی بحث و مباحث و تبادلہ خیال کرنے 
میں اُمت مسلمہ اپنی مرضی ہے بندی خوشی فکری اور علمی بحث و مباحث و تبادلہ خیال کرنے 
امیال کو زندگی کا جزبتانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب سے زیادہ صود منداور کا را آ مد 
انجال کو زندگی کا جزبتانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب سے زیادہ صود منداور کا را آ مد 
اغیال کو زندگی کا جزبتانے کے بجائے اسلام کو مغربی تہذیب سے زیادہ صود منداور کا را آ مد 
اغیاب کرنے کی کوشش میں گئی رہے۔ علمی اداروں بتحقیق شنعتی اور فی اداروں کے قیام کی 
ائیت کرنے کی کوشش میں گئی رہے۔ علمی اداروں بتحقیق شنعتی اور فی اداروں کے قیام کی ایک ایک کی کوشش میں گئی رہے۔ علمی اداروں کے قیام کی

طرف متوجہ ہوجائے اور ملمی ، تحقیقی ، منعتی ، فی اور مالی صلاحیتوں کے بڑھانے میں ایسی مشغول ہوجائے اور ان میرانوں میں مغرب گی ترقی تک تی تی اور اس ہے آگے نگلے میں اتی مستغرق ہوجائے کدا ہے جہاد کے ذریعے حاصل ہونے والی ہے مثال ، تیز رفار اور ہوش رہا ترقی کا خیال ہی ندر ہے۔ وہ مغرب کا پیچھا کرتے کرتے سرگرواں پھر اور اللہ رہ العالمین نے اس کو مغرب کی ہوش رہا ترقی اور حیران کن مادی طافت پر غلبے کا جو بے بہانسخہ ویا ہے اس کے مغرب کی ہوش رہا ترقی اور حیران کن مادی طافت پر غلبے کا جو بے بہانسخہ ویا ہے اس سے خافل رہے ، اس کی شفیص کرے ، تر دید کا ارتکاب کرے حتی کہ شفر ار من الوحف " یا "قبو لیے الا دیار" [جہادے پیغے پھیر کردوسری چیز وں میں فلاح و بخات تلاش کرنا] کی مرتکب ہو کر اللہ توالی کے فضب وانتقام کا شکار ہوجائے۔

ما در کھے! بے مقصدا ورسطی علمی تحقیق ، سائنس وئیکنالو جی بیس پیش رفت وغیر ہ ہے سارے امور یہودیت کی اصطلاح میں دمتھیری'' ہیں۔ ان سے بلاوا مطداور بالواسطہ یبودیت کوانتخام نصیب ہوتا ہے اوراس کے خطرے کم ہوتے میں یا اگر خطرے پیدا ہوں بھی تو یہودیت اس کے کنٹرول پر پوری طرح قادر ہے۔البذاوہ اس کے لیے عالم اسلام کو مشاورت، تخلیکی معاونت اور فنڈ فراہم کرنے پر بھی تیار ہوں گے۔ نام نہاد اسلامک انسلینیوٹ اور ریسرچ سینٹرز کا قیام ان کے لیے نہایت اطمینان کا باعث ہے۔البتہ جہاد کا نام لینے والوں کاوہ دانہ یانی بند کرنے ہے کم کسی چیز پراکشانہیں کریں گے۔ یہودیت کے نزد یک" تخ بی امور" سے مراد جہاد ہے۔ جہاد وہ عمل ہے جس سے بہودیت بدحواس ہوجاتی ہے۔قوم یہود کےحواس اس سے تحلّ ہوجاتے ہیں ۔اس کی دجہ یہ ہے کہ قبیری امور كوكنرول كرنے كے ليے ان كے ياس ميكانزم ہے۔جہادكوكنرول كرنے كے ليے ان كے یاں کوئی میکانزم نیس سوائے اس کے کہ وہ ڈشن کو over kill کریں ۔لیکن وہ جانتے میں کہ وہ الیانبیں کر سکتے میدان کے بس کی چیز نہیں ،مجابدین ان کے لیے ہمیٹ مشکل ہلکہ ناممکن مدف ثابت ہوئے ہیں۔ نیز بے تحاشاجان لیناان کے مسائل میں اضافہ کرتا ہے کی نہیں ... جبکہ مسلمانوں کو جدید تیکنالوجی کے حصول میں مصروف کر کے خوداو نجی چوٹی پر کھڑے ہوکران کی ہے بی کا تماشاد کھناان کے لیے نہایت فرحت بخش عمل ہے۔ان کو پتا ہے کدوہ اس میدان میں اتنے آ گے ہیں کہ ساری مسلمان حکومتیں مل کر بھی ان کے یائے کا ایک تعلیمی ادارہ بناسکی ہیں ندان کے تیار کردہ سائنس دانوں جیسے سائنس دان تیار کرسکتی میں ۔ لہذا اس میدان میں ہماری کھوے کی جال والی ترقی ہے انہیں کوئی خطرہ نہیں ۔ البتہ يبوداور يهوديت زده مغربي دنياجذبه جهاداورشوق شهادت كاكوئي متبادل نبيس ركحتي يهييز رب تعالی نے مسلمانوں کو بخش ہے۔ اور اس کا کوئی تو ڑ بیبودی سائنس دانوں اور مغربی تھنک ٹینکس کے پاس نہیں۔ لبذامسلمانوں کی بقاوفلات اس میں ہے کہ اپنی نی نسل میں چذبۂ جہاد کی روح پھونک کراس دنیا ہے جا تیں فلسفہ جہادگوان کے اندرگوٹ کوٹ کر مجردیں اوران کا ایبا ذہن بنادیں کہوہ اس پرکسی قتم کے مجھوٹے کوشاری از مکان قرار ویں، نیز ہرمسلمان اینے متعلقین اور اپنے نوجوانوں کے دل و دماغ میں میہ بات رائخ كردے كه جہاد كے ملاوه كى اور چيز .... چاہے وہ جديد تعليم ہويا ليكنالوجي .... كمپيوٹر سائنس ہو یا خلائی تنخیر ... گلے میں ٹائی باندھنا ہو یا کمر میں پینے کسنا....کسی چیز کواپنی تر قی و کامیالی کا ذر بعیه نه مجھیں ۔ جذبۂ جہاد اور شوق شہادت میں فنائیت کے بغیر مسلمانوں کی بقاوتر تی کانصور پہلے تھانہ آیندہ ہوسکتا ہے۔

تيسري متربير: فتنهُ مال واولا دے حفاظت:

فقت دجال اکبر کے پانچ ستونوں میں ہے ایک ستون ''فقت مال داولا و'' ہے بلکہ فقتہ دجال دراصل ہے ہی مال اور مادیت کا فقتہ اس فقت کے مقیعے میں پہلے پہل'' نظام رزق حلال'' منبدم ہوتا ہے گھر'' نظام زکو ق'' کا انبدام شروع ہوجاتا ہے اور آخر میں '' نظام انفاق فی سبیل امند' بی کلی طور پر منبدم ہوجا تا ہے۔ان نظاموں کے انہدام سے مال اور رزق طیب نہیں رہتا، عبیث ہوجا تا ہے اور خبیث رزق سے پلنے والے اجسام د جالی فتنہ کا آسان ہدف اور مرغوب شکار ہوں گے۔

'' فتنهٔ مال واولا ذ' ہے خود کو نکالے بغیر اہل ایمان کا فتنهٔ و جال اکبرے ٹکانا محال ہے۔ فتنة وجال اكبرے نكلنے ياس ہے بيچنے كى اؤلين شرط ہے" نظام انفاق كا قيام" اور ''نظام ربا (سود ) کا انبدام'' اس کے لیے ضروری ہے کہ مسلمان حلال وحرام کاعلم حاصل کریں۔ ہرطرح کے حرام سے کلی اجتناب کا اہتمام کریں ۔صرف اورصرف طال مال کما تیں اور پھرائں میں ہے اللہ کے رائے میں خرچ کرنے کی عاوت ڈالیں اور بچول کوائی کی عاوت وْلُوائِے کے لیے ان کے ہاتھ سے بھی فی سیل اللہ خرج کروایا کریں۔ بچوں کے ول میں حلال کی اہمیت اور حرام ہے نفرت پیدا کریں۔رزق کمانے کے دوران 📉 جا ہے ملازمت و یا کاروبار سشرایت کے احکام برختی ہے ممل کیا جائے تا کہ حلال طیب عاصل ہواور جسم و جان میں جو کچھے جائے ، خیراور نیکی کی رغبت اور تو فیق کا سبب بنے ۔ کسب حلال کے شرعی احكام اصولى ہوں بافروق ،داخلى ہوں يا خارتى ،ان كا مجر پورا ہتمام كيا جائے \_مثلاً ايك فرق یا خارجی تھم پیہے کہ جمعہ کی پہلی اذان ہے لے کر جمعہ کی نماز کے ختم ہونے تک تمام مسلمان خرید وفروخت موقوف کرویں اوراللہ کی یاد کے لیے مجد چل بڑیں۔ایہا کرنے کے لیے ضروری ہے کدآ یاد یوں میں جمعہ کا دن (چوہیں گھنٹے) پوری طرح چھٹی کا ہو۔ جمعہ کے دن میلی افدان تک سارا شہر مجدمیں واحل ہوجائے تا کدووسری افدان سے لے کرنمازختم ہونے تک مسلمان سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہارگاہ البی میں حاضر ہوں۔اس طرح وہ اللہ کی نظر میں مقبول ہوجا ئیں گے اوران میبود کا مقابلہ کر کے ان پر غالب ہوسکیں گے جو یہوویوں کے مقدیں دن بیفتے کے دن دنیا وی کا موں میں مشغول ہو کراللہ کے غضب کا شکار ہو گے۔

چوشی تدبیر: فتنهٔ جنس سے حفاظت:

فتنہ وجال اکبر کے پانچ عناصر میں ہے ایک اہم عضر'' فتہ جنس'' ہے۔ وجالی نظام کود نیا پر غالب کرنے والوں کی کوشش ہے کہ پورے روۓ ارض پرجنس کے فطری اور باہر کت نظام بعن'' نظام از دواج'' کو درہم برہم کردیا جائے۔ اس کے بعدروۓ ارض پر فطری تولید کے نظام کو درہم برہم کردینا آسان ہوجائے گا۔

فتنهٔ وجال اکبر کا مقابلہ کرنے کی اہم ترین تدبیر''سنتِ نکاح'' کا قیام اور
اکمال ہے بیعنی نکاح کی سنت کو درجۂ کمال تک پہنچانا۔ مرد وعورت کے حلال ملاپ کو
رواج دینااور آسان بنانا۔ حرام پرسزادینااوراہے مشکل تربنانا۔ آج کل تقریب نکاح
کے حوالے سے کی جانے والی رسومات کی بنا پرحلال مشکل ہے اور حرام آسان۔ ہم
جے مسنون نکاح کہتے ہیں، وہ نکاح تو ہے لیکن''مسنون'' نہیں۔ اس میں اتن
رسومات، اسراف اور ریا کاری شامل ہوگئی ہے کہنام تو '' نکاح مسنون' 'اور'' ولیمۂ
مسنونہ'' کا ہوتا ہے لیکن ان تقریبات میں اکثر کام غیر شرعی اور خلاف سنت ہوتے ہیں
جس سے نکاح مشکل اور فحاشی (زنا) آسان ہوتی جارہی ہے۔

''ائتکمال سنتِ نکاح'' کی کوشش کے اہم نکات درج ذیل ہیں: (1)ہمہ جہت جنسی علیحد گی یعنی مرد دعورت کا کمسل طور پر علیحدہ علیحدہ ماحول میں رہنا جوشر عی پردے کے ذریعے ہی ممکن ہے۔

(2)عورتوں کوزیادہ ہے زیادہ شرقی مراعات دینااوران کی مخصوص ذمہدار یوں کے علاوہ دیگر ذمہ دار یول ہے انہیں سبکدوش کر ٹاجوان کی فطرت اورشر بیعت کے خلاف ہے۔

(3) نكاح كوزياده سے زياده آسان اور منفظ نكاح كوزياده سے زياده منفط

ینا نا به

(4) کسی بھی عمر میں جنسی ونفسیاتی محروی کو کم ہے کم واقع ہونے ویناللہذا ہوی عمروں کے مردوں اورعورتوں کو بھی پا کیزہ گھر یلوزندگی گزارنے کے لیے نکاح ٹانی کی آسانی فراہم کرنا۔

(5) کثرت نکائی اور کثرت اولاد کوروائی دینا۔ ایک سے زیادہ نکائی اور دو اور کثرت اولاد کوروائی دینا۔ ایک نکائی اور دو بچوں پراکتفا کی سے زیادہ بچوں کوخو کی اور تابل تعریف بات بنانا۔ ایک نکائی اور دو بچوں پراکتفا کی ہمت شکنی کرنا۔ ورنداُ مت سکڑتے سکڑتے دجالی فتنے کی آگے سرگوں ہوجائے گی۔

دو تنامیل سنت نکائی "کے بیوہ عنوانات تھے جن کو اسلام نے قائم کیا۔ دجال کے زمانے کی قرب کی ایک علامت ہے ہے کہ ان میں سے بیشتر آئی در ہم ہو پیلے کے زمانے کی قرب کی ایک علامت ہے ہے کہ ان میں سے بیشتر آئی در ہم برہم ہو پیلے ہیں۔ اس کی ناگر ریضر ورت ہے کہ ان تمام امور کواز سرنو نافذ العمل بنایا جائے۔

فتنة وجال اکبرے بیخے کے اقد امات میں ہے ایک ہے بھی ہے کہ ہرفتم کے حرام جنسی عمل اور حرام تولید حرام جنسی عمل اور حرام تولید سے فتنهٔ وجال اکبر کے زمانے میں فرداور معاشرے کو بچانا تقریبا محال ہوتا جائے گا۔
اس سے نتیجے کی واحد صورت ہے ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور ہمولتوں کو آسان سے بچنے کی واحد صورت ہے ہے کہ حلال جنس اور حلال تولید کی صورتوں اور ہمولتوں کو آسان سے آسان تر بنانا اور زیادہ سے زیادہ استفادہ کرنا۔ اس کی درج ذیل صورتیں ہوسکتی ہیں جن کوصال کی مرداور خواتین کوزیادہ سے زیادہ تھول اور دارئج کرنا ہوگا:

🛠 .... بالغ ہونے کے بعد مردوں اور عورتوں کی شادی میں وہر نہ کرنا

ایک سے زیاد وشادی

🌣 ..... بيوگان ومطلقه خوا تين کي فورأشادي

🖈 .....مردول اورغورتول کی شاد کی گوخرج کے اعتبارے آسان تر بنا نا اور ہر

طرح كي معاشرتي يابنديون كاخاتمه كرنا

ہے۔۔۔۔۔معاشرے میں آ سان نکاح کی ہمت افزائی کرنا اور مشکل نکاح ہے۔ ناپسندیدگی کا ظہار کرناحتی کہاس کا پائیکاٹ کرنا۔

جولوگ ہت دھری کا مظاہرہ کرتے ہوئے رائے فیرشری شادی کی رسوم کو جاری رکھیں یا محض نمائش کے لیے آسان اور مسئون نکاح کریں اور در پردہ ای رائج الوقت رسومات اور فضول خرچی ہے جر پورشادی کو جاری رکھیں، ان کا سخت بائیکاٹ کیا جائے۔ ایسے اوگول کی مجلس نکاح میں شرکت کرنا اور راہ ورسم رکھنا ایسانی ہوگا جیسے "مسجد ضرار" میں نماز پڑھنا۔ فقت وجال آگبر کے مقابلے اور جنسی بدراہ روی کے خاتمے کے لیے الزم ہے کہ شری طور پرسنت نکاح کی اوا نیگی کا اجتمام کیا جائے اور بیای وقت ہوگا جب عقد نکاح کی تقریب کورسومات میکرات اور لغویات سے بالکل یا کے کیا جائے۔ اس کے منتیج میں جبودہ تقریب کورسومات میکرات اور لغویات سے بالکل یا کے کیا جائے۔ اس کے منتیج میں جبودہ رسوں کا خاتمہ ہوگا، نکاح پر کم سے کم خرج ہوگا جرام جنسی ملاپ کاسد باب ہوگا اور مسئون نکاح کے علی کورندہ کرنے سے یا کیز و معاشرہ وجود میں آئے گا۔

فتنة وجال اکبرے مقابلہ کے لیے یہ جمی لازم ہے کہ زچکی یا تو ان اداروں اور
ہاسپوللوں میں کرائی جائے جہاں اللہ کو بن کے مطابل زچکی ہوتی ہے۔ مسیحا کے روپ
میں منڈ لاتے بھیڑ ہے نما ڈاکٹر اور ڈاکٹر نیاں فیس اور کمیشن کی لا کی میں فطری تولید کو
روک کر فیر ضروری آپریشن پر زورد ہے اور امت مسلمہ کی ماؤں کو تولید کی صلاحیت ہے
بتدر تنج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشرای بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے،
بتدر تنج محروم کرتے ہیں۔ چونکہ اندیشرای بات کا ہے کہ اکثر جگہوں میں ایسا ہی ہوتا ہے،
میں ہو۔ زچگی کے لیے Caeserion آپریشن سے حتی الوسع اجتما ہوگی الواد کے اولاد کے حصول کے لیے تغییر خلق کے تمام راستوں سے کلی اجتماب کیا جائے۔ اولاد کے

حصول کے لیے غیرفطری طریقوں کا استعال قطعاً نہ کیا جائے مثلاً: مادہُ منو یہ کو مجمد طور پر محفوظ رکھنا مصنوعی طور پر منی کا رخم میں ڈالنا نہیٹ ٹیوب کے ڈریعہ افزائش کرنا، رخم کا عاریباً استعمال کرنا اور کرانا۔

فتنهٔ دجال اکبر کے مقابلے کے لیے لازی ہے کہ اہل ایمان خالص اور مخلص بنیں ۔ حلال نسب اور حلال رزق کے علاوہ کی چیز کوروائ نہ پانے دیں اور رو گارش پر برسر پر کار د جالی افواج کے مقابلے میں اللہ کا سپاہی بننے کی تیاری کریں۔ یانچویں تذہیر: فتنهٔ غذراہے حفاظت:

فتن د جال اکبر کا مقابلہ کرنے والی مؤثر تدامیر میں سے غذائی تدامیر بہت اہمیت کی حامل میں اوراس کے برخلاف فتنہ و جال اکبر کے روز بروز بڑھتے طوفان کے مقابلے میں ایل ایمان کو کمزور سے کمزور ترحتی کہ بالکل ہے بس کردیے بلکہ آلہ کار بنادیے والی چیز غذائی سطح پرحمرام سے چیثم ہوثی اور حلال سے انحراف ہے۔

نتن دجال اکبرے بیخ اورا پنے اہل وعیال کو بچانے کی سب ہے مؤثر تدبیر طیب وطال طریقے ہے حاصل کردہ غذاہے جسم کی پروش ہے۔ فقتہ دجال اکبر کے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے سامنے سب سے زیادہ اور آسان شکار (Soft Target) حلال وطیب کے بجائے جرام و خبیث مال اور غذاہے پروردہ جسم ہوتا ہے۔ ابندا وہ چیزیں جنہیں قرآن اور سنت نوی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار ویا ہے ان سے اپنے آپ کو تی سے بچایا جائے۔ نوی صلی اللہ علیہ وسلم المام گھونٹ واخل نہ ہونے و یا جائے۔ نہ حرام لہاس سے خود کو اور و کیا جائے۔ نہ حرام لہاس سے خود کو آلودہ کیا جائے۔ نیز مصنوش طور پر Cross-Pollination اور کیا جائے۔ مصنوش غذا کیں تیار آلودہ کیا جائے۔ مصنوش غذا کیں تیار کرنے والی یہودی کرنے والی کے قبضے میں کرنے والی یہودی کہنیاں آ ہستہ آ ہستہ پوری و نیا کی خوراک کو دجال کے قبضے میں کرنے والی یہودی کرنے والی کے قبضے میں

دینے کے لیے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہی ہیں۔ ید راسل د جال کی مصنوعی خدائی کومنوانے

کے لیے ذخیرہ خوراک کے داروغہ کا کردارادا کررہی ہیں۔ ڈبہیند غذائی اشیااب قدرتی
غذاؤں سے زیادہ قابل اظمینان مجھی جاتی ہیں اور منفر د مقام کی حال ہیں۔ پچھا سلامی
شہرول مثلاً دبی، دوحہ وغیرہ کا تو انحصارہی ان پر ہے۔ یہ قابل اظمینان نہیں، انتہائی
تشویش ناک امر ہے۔ دوسر کے لفظول میں بیا ہے آپ کواورا پی نسلول کو دشمن کے
ہاتھ میں گردی رکھنے کے مترادف ہے۔ مصنوعی طور پر پیدا کردہ غذاؤں ہے زیادہ فساد
آلودہ وہ غذاؤں سے بھی بچا جائے۔ فتنۂ وجال اکبر سے بیخنے کے لیے ان سب طرح کی
غذاؤں سے کھی اجتناب لازمی ہے۔

آمت مسلمہ اپنے علاقوں میں فطری اور قدرتی غذا کے حصول کے لیے زراعت و شجرکاری پر توجہ دے۔ پیڑ پودول بالحضوص پھل دار پیڑوں کے لگانے ، گھاس کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ ای طرح جنگلات کی کٹائی کوچتی الوسع روکا جائے بلکہ جنگلات لگائے جا کیں۔ اُمت مسلمہ مصنوی طریقی تولید سے جانور پیدا کرنے کے جنگلات لگائے جا کیں۔ اُمت مسلمہ مصنوی طریقی تولید سے جانور پیدا کرنے کے بجائے قدرتی افزائش پرتوجہ دے۔ اونٹیوں ، گایوں ، بھیڑوں اور بکر یوں کی افزائش پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے چھ عنظریب پرخصوصی دھیان دے۔ مصنوی طریقے سے پیداشدہ مویشی اور ان کے چھ عنظریب ان یور پی کمپنیوں کی مرضی کے کی طور پرتائج ہوں گے جونبا تات کی طرح حیوانات کو بھی اسے قبضے میں لینے کے لیے نت سے تج بات کر رہی ہیں۔

公....公....公

بیدہ متدامیر میں جوفتۂ دجال ہے حفاظت اور اس کے خلاف جدہ جہد کے لیے کارآ مدومؤٹر میں۔ان کی فہرست قرآن وحدیث پر گہرے فوروفکر کے ذریعے ترتیب دی گئی ہے۔ جو سلمان چا جتا ہے کہ اس عظیم فتنہ کے خلاف برسر پیکار عظیم المرتبت لوگوں کی صف میں شامل ہوجائے ،اے چا ہے کہ ان کو اپنا لے۔ اپنی زندگی میں واخل کر لے اور ان پختی ہے کار بند ہو کرا ہے ایل وعیال ہے بھی ان کی پابندی کروائے۔ دوسرے سلمانوں میں بھی اس کی وجنتی نفرت ہے ،اس فتنے کے میں بھی اس کی دعوت چلا تا رہے۔ فتنہ وجال ہے خدا تعالی کوجنتی نفرت ہے ،اس فتنے کے خلاف کسی طرح کی جدو جہد کرنے والے اللہ رہ العالمین کے ہاں اسے بی مقبول ،اس کی رجبت کے ستحق اور قابل اجروثواب ہیں۔

## آخرىبات

فتنهٔ د جال ہے بیخے کے دوطریقے:

فتنذ ا جال کے زمانے میں جومسلمان زندہ ہوں کے اور تاریخ انسانی کے اس عظیم

اور ہولناک فینے کا سامنا کریں گے، ان کو بھارے اور آپ کے ساری انسانیت کے مشن اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو د جال سے علائے بخاوت کرتے ہوئے اس کے خلاف اپنی تمام طاقت صرف کرنے کا حکم فرمایا۔ ارشاد ہے: '' تم میں ہے جس کسی کے سامنے د جال آ جائے تو اس کو جاہیے کہ دہ اس کے مند پر تھوک وے اور سور و کہف کی ابتدائی آیات پڑھے۔'' (طبر انی ، حاکم)

د جال جیسی عظیم طاقت کے منہ پرتھو کنا کتے مضبوط ایمان اور جراءت کا متقاضی ہوگا؟اس کا انداز ہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم ہے زیاد ہ کس کو ہوسکتا ہے؟اس لیے آپ نے اس کے انتظام سے نکتے کی ڈھال اور حصارا ہے اُمٹی کو بتاتے ہوئے فرمایا کہ سورۂ کہنے کی ابتدائی آیات پڑھنے میں ایمی تاثیر ہے کہ وجال کا کوئی وار اس صاحب ایمان پر کارگرنہ ہوگا۔

ایک دوسری روایت میں آپ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''دخم میں سے جو کوئی دجال کے آنے کی خبر سے تو اس سے دور بھاگ جائے۔اللّٰدی قشم!ایک شخص اس کے پاس آئے گا ۔۔۔ وہ خودکومؤمن مجھ رہا ہوگا۔ الیکن اس کے من گھڑت دلائل اور شعبدوں سے متاثر ہوکر اس کی چیروی شروع کردےگا۔'' (ابوداؤ دبطبرانی)

ان دواحادیث کوملا کر پڑھنے ہے معلوم ہوا کہ فتنہ دجال ہے : بچنے کے دوطریقے ہیں:

(1) ایک سے کہ اللہ پرتو کل کر کے پورے عزم اور حوصلے کے ساتھ دجال ہے کھل کر
اور ملانے بغاوت کی جائے۔ اس کے سامنے اس کے منہ پرتھوک دیا جائے اور کمر کس کر اس فتنہ
کے خلاف میدان میں آمر لیا جائے۔ جنت اللہ تعالی نے ایسے بی لوگوں کے لیے بنائی ہے۔
تیم بن حماد کی روایت ہے۔ ''جولوگ دجال کے یااس کے لوگوں کے ہاتھوں شہید

ہوں گے،ان کی قبریں تاریک اندھیری را توں میں چیک رہی ہوں گی۔'' ایک اور روایت ہےان کا شار افضل ترین شہداء میں کیا جائے گا۔

(2) جوابیانہیں کرسکتا وہ د جال کے زیرِ قبضہ ملکوں اور د جالی حکومتوں کے زیر اثر علاقوں سے جبرت کر جائے۔ دیہاتوں، پہاڑوں اور جدید دنیا کی شیطانی سپولتوں سے جب کران علاقوں کی طرف نکل جائے جبال و جال کی جبوٹی خدائی کا بول بالا نہ ہو۔اپنے گھر،وطن،کاروباراور عیش و آ رام کوالٹد کی خاطر چیوڑنے والا بی اللہ کی رحمت اور مغفرت کا مستحق ہوگا۔ان چیزوں کی محبت میں ان شہروں میں پڑار ہے والا جہاں و جال کی خدائی شالیم کی جاتی ہو،اپنے ایمان کی حفاظت نہ کرسکے گا۔

الغرض جہادیا جمرت ، جمرت یا جہاد ، بید دو بی چیزیں ہیں جواس فلنۂ آخر الزمال سے حفاظت کی ضامن میں ۔ان کے بغیرتو مغربی میڈیا کے روندتے ہوئے ،نا سپتی اوگ جو پہلے ہے ارتدادی فکر کا شکار ہوں گے ،اس فتنے کے آلہ کاریااس کے شکارتو بن سکتے ہیں ،اس سے پہنہیں سکتے۔

## كتابيات

#### حضرت مہدی، حضرت میسی ملیماالسلام کی جدو جہداور فتن ، د جال کو بھٹے کے لیے کارآ مد کہا ہیں

#### مهدویات:

| علامه تما والدين ابن كثير | كتاب الفنن و الملاحم                  |                            |
|---------------------------|---------------------------------------|----------------------------|
| علامه ينجم بمن تعاد       | كتاب الفنن                            |                            |
| سيد ثكرين رسول البرزنجي   | الاشاعة لا شراط الساعة                |                            |
| شَّ على مَقَى بندى        | مهدى آخرالزمان                        | كتاب البرهان في علامات     |
| علامها بن هجر بيثمي مکي   | لقول المحتصر في علامات المهدي المنتظر |                            |
| 4                         | مولانامحر يوسف لدهيانوي شهيد          | اختلاف امت اور صراط متعقيم |
|                           | علامه ضياءالرحن فاروتي ضهبيد          | حضرت امام مبدى             |
| مکنیدشامزی، کراچی         | حضرت مفتى نظام الدين شامزي            | عقيده ظهورمهدي             |
|                           | شهيد                                  | (احادیث کی روشنی میں)      |
| بيت العلوم ولا بحور       | برد فيسر محمد يوسف خان                | اسلام يس المام مبدى كالقور |
|                           | مولا باظفراقبال                       |                            |
| ادارةُ صديق وأجيل بهملك   | مولا نامحود بن مولانا سليمان          | ظبورمهدى                   |
|                           | مولا نامنيرقمر                        | فلبورمهدى ايك الل حقيقت    |

#### مستحيات:

|                          | حضرت شاه رفيع الدين صاحب    | علامات قيامت                |
|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| مكتبه دارالعلوم ، كرا چي | مواا نامفتي محمر فيع مثاني  | علامات قيامت اورنزول تخ     |
| الميز ان ولا دور         | مخلف مصنفين كأفريات كالمجور | قيامت <u>سيما</u> كيا جوگا؟ |

#### دجاليات:

| د جال                           | امام این کثیر (ترجمه: محمد طیب طاہر) | كتّاب مرائع ولا جور                       |
|---------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| وجالى فتنه كخمايان خدوخال       | مولا ناسيدمنا ظراحسن گيلاني          | الميز ان الاجور                           |
| معركة اليمان وماديت             | مولا ناسيدا بوالحن على ندوى          | مجلس نشريات اسلام ، كرايى                 |
| تيسري جنگ عظيم اور د جال        | مولا ناعاصم عمر                      | الجر وبليكيشن بكراجي                      |
| د جال (تین جلدین)               | امرادعائم                            | اداره تحقیقات الا مور                     |
| فتنه د جال ا کبر                | امرادعالم                            | دارالعلم بنئ وبلى                         |
| معركة وجال أكبر                 | امرادعالم                            | وارالعلم، ننی دبلی                        |
| هرمچدون(اردور جمه)              | تزجمه: پروفیسرخورشیدعالم             | صفه يبلشروانا بهور                        |
|                                 | تاليف: مجمر جمال الدين               |                                           |
| فرى ميسنرى اور د جال            | كامران دعد                           | تخليقات على پلازه والا مور                |
| خوفناک جدید صلیبی جنگ           | معنف بحريس بال بيل                   | اعزميش الشينيون آف                        |
| (اردوزجر)                       | مترجم زرمنی الدین سید                | اسلامک ريسرچ کراچي                        |
| رسول الشاصلي الله وسلم كي       | محمرذ كى الدين شرفى                  | 0332-3728179                              |
| <u>پی</u> ش گوئیاں              |                                      |                                           |
| معركة بخطيم                     | رضى الدين سيد                        | 0300-2397571<br>021-450039<br>021-4407821 |
| عالمي حالات اورقيامت كي نشانيان | 2 جمه رضی الدین سید                  |                                           |
| كرة ارض كم آخرى ايام            | ترجمه رضى الدين سيد                  |                                           |
| جب صور پھونكا جائے گا           | مرتب:رضي الدين سيد                   |                                           |

# رحماني رياست بمقابله د خالى رياست

"كَعُفِفْ فِنَةِ قَلِيلَةٍ عَلَيْتُ فِيَهُ كَتُمُونُونَا وَاذْبِ اللَّهِ!"

# elecul flas

افغالسّتان مّن برسريبيّار دبيا كي ترتى يافتة دجًا لي افواح: مقام اوراعداد وشار



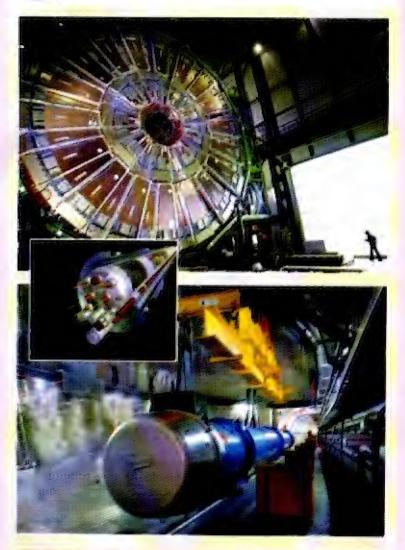

یبودی سائنس دانوں کی سربرای میں کیا گیاانسانی تاریخ کا سب سے طاقت در تجربہ شد و جالی روایت کے مطابق " کا نکات کے راز " جانے کا نام و یا گیا ہے جبکہ سدد دختیت تنظیر کا نکات کے دجالی منصوب کا اہم حصہ ہے۔ تصویر میں پارٹھ ارب یاؤٹل کی خطیر الاگرت سے تیار جونے والی وہ مشین نظر آ رہی ہے جس کے ذریعے سے کیا جانے والا دہشت ناک تجربہ وجال کے طبور کی ایک خاص علامت کا ذریعہ ہے کا تفصیل کتاب میں ہے۔



اردن اوراسرائیل کی سرحدیرواقع بھیر عطر سے جو آہتہ آہتہ دنگ ہوتا جار ہائے۔ بیودی بھیروہ بیش کا دجال کے خردت کے ساتھ کر اقطل ہے۔



بیسان بقنطین کا ایک علاقہ جس پر 1948 ویس اسرائل نے قبنہ کرلیا۔ بیاں مجودوں کے باغ پہلے پھل دیے تھے۔ اب بیس ویتے۔ ان باغوں کا مشک ہونا د جال کے فرون کی علامات میں سے ایک علامت ہے۔





د جال الی رفتار کے ساتھ سنز کرے گا جو بادلوں کو آڑا لے جانے والی جوائی ہوتی ہے۔ ایسے جہاز کائی پہلے ایجاد ہو چکے جیں جو آواز سے گئی گنا تیز رفتاری کے ساتھ پر واز کرتے جیں۔ ایک خلائی شش پیٹٹالیس منٹ میں اپوری زمین کے گرو چکر فکالیتی ہے۔ پُر اسرار اُزن طفتر یوں کا ذرکہ بھی سنٹے میں آتا رہتا ہے۔ یہ سب د جال کی ساری کی حکمہ شکلیس جیں جو بھیں بتاری چیں کر د خیال کا وقت اب دورٹیس۔ اس کے گدھے کے کافوں کے در میان 40 پاتھ کا فاصلہ ہوگا رسمی طیارے کے بروں کے در میان تقریبا اثنا ہی فاصلہ ہوتا ہے۔ حال ہی میں اسرائیکی ماہری سے نہرون ( Heron ) تا میں ایک طیر دوا بھار جی اسرائیل کے Palmahim کا لی ایئر تورث پر کھڑا ہے۔ اس کی چکھلے ھے پر دوا بھار جی گدھے کے کافوں سے مشاہبت رکھتے ہیں۔

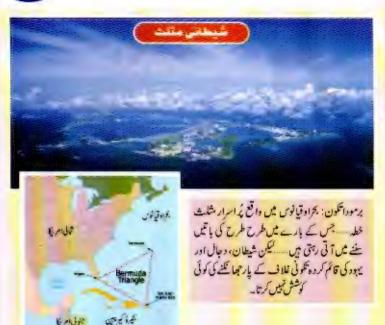



مشر<mark>ق بعید میں بخوالکا لی کے دیران اور غیرآ باد بڑا اگرآتے ہیں۔۔۔ان کے اردگرد کے گیرے اورخوفتا ک پانیوں کا</mark> نام <mark>کی 'شیطانی سمندر'' (Devils Sea) ہے۔شیطانی سمندراور شیطانی محمون میں خاص مناسبت ہے جو کتاب شیراعیان کی گئی ہے۔</mark>

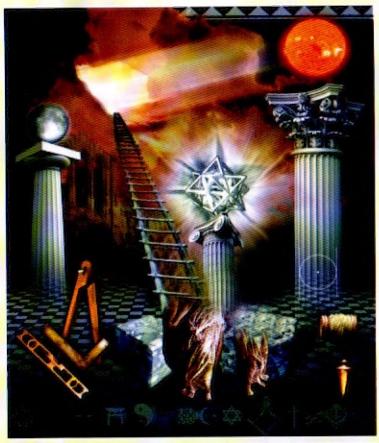

فرى ميىن كى فرضى داستا نول اورجيو فى حكايتول كى علامتى تعبير پرمشتل بناو فى تصاوير جو بلاوجه كا رُعب اور وہمى عقائد كا اظہار كرتى ہيں۔





اس گشده صندوق کی خیالی تصویر جس میں مجود ہوں کے مقدس محمد من محمد اللہ معالی اللہ معالی معالی



ایک فری میس بال کاوه کمره جهال دجالی فوج ش شال جونے والے دگروث سے وفاداری اور راز داری کا حلف لیا جاتا ہے۔



دجال کی راہ ہموار کرنے والے بدنام زمانہ خفیہ تنظیم فری میسن کی تقریب حلف برداری کے دوران استعمال ہونے والی جادوئی اشیاء۔

#### وي ميسن تحفيه اشارات

سيكول والف ويده (شيطان) ك لے اتھ كا اشارہ فرى مين كى تصومتی علامت ہے۔ بل کائنن اور جادئ بش معدد قرى من ين جي كالبوت تسوير ش أظرة رباب

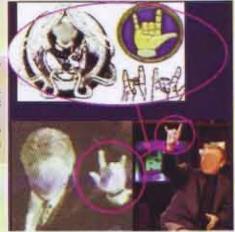

militario (Par

كى زيائے عمل باكستان عمل وجالي عقيم فري مين إي اسلي 57-18 1/2 EVE 18 مين إن داوليندي معرش فارم كالعمل آب وكيدب إلى-

















